

مؤلّف شبنج احربن على بن سعود للله

مترجم وشاع مِوكَانا الِفَ عِمْ زَلاَ عِمْ لِلنَّمَانِيْنِ



مكتب بعانب

اُردُوشِي الرواقي المحالية الم

مؤلف سشرنج احربن على بن معود ترشق مرجم وشاع مؤكرنا المفرج في مؤلجمة بن في إليان المؤلفة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم





<u>poyodivatodivatodivatodio</u>

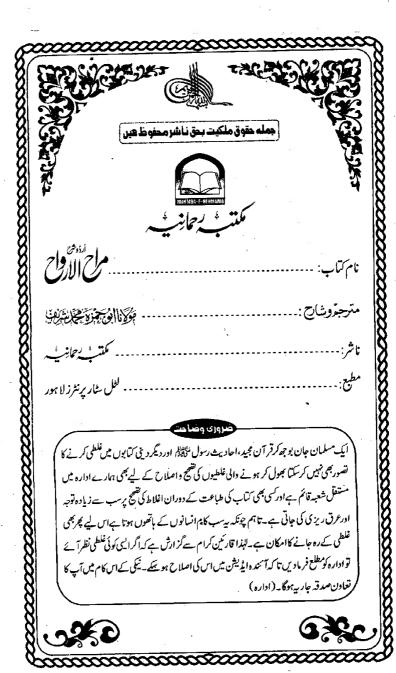



#### فهرست مضامين

| 14         | 🗢 پہلاباب کچے کے بیان میں                            |
|------------|------------------------------------------------------|
| ۳۴ <u></u> |                                                      |
| 9+         | ب جو چا جو و برقی                                    |
| 1+9        | <ul> <li>فَصُلُّ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْي</li> </ul> |
| 12         |                                                      |
| 10"        | ې د ق و دوو                                          |
| 104        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |
|            | <ul> <li>         أَفِي اِسْمِ أَلْآلَةِ</li></ul>   |
|            | • دوسراباب مضاعف کے بیان میں                         |
|            | و تیراباب مهوز کے بیان                               |
| rr•        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| rmq        |                                                      |
| 120        | **                                                   |
| r•I        |                                                      |
|            | •                                                    |
|            | •                                                    |



#### ليين لينالخ فزال تحتير

''شروع كرتابول الله كنام سے جوبزام بهان اورنهایت رحم كرنے والا ہے۔'' ((قَالَ الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللهِ الوَدُودِ آخَمَدُ بُنُ عَلِى بُنِ مَسْعُودٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَ الِدَيْهِ وَآخُسَنَ اِلْهِمِمَا وَالْيَهِ))

''درخواست کی محتاج بندے احمد بن علی بن مسعود نے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو دوست (بہت محبت رکھنے والا) ہے۔اللہ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرمائے اوران دونوں کی طرف اور اس کی طرف بھلائی کامعاملہ کرے''

تشریع مصنف برالله نے اپنی اس کتاب کوطر ق مشہورہ معروفہ کی اتباع کرتے ہوئے شروع کیا، یعنی کتاب الله، حدیث نبوی مشاعی اورسلف وصالحین کے طریقہ کی، کتاب الله کی اتباع اس وجہ سے کی کہ اس کی ابتداء بھی شمیہ سے ہوتی ہے اور حدیث نبوی مشاعی کی کہ اس کی ابتداء بھی شمیہ سے ہوتی ہے اور حدیث نبوی مشاعی کی اتباع اس وجہ کروشروع میں بسم اللہ پڑے آئی کرو۔ '' جبکہ سلف وصالحین کے طریقہ کی اتباع اس وجہ کے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے یا کوئی کتاب لکھتے تو اس کی ابتداء شمیہ ہی سے کہ کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے یا کوئی کتاب لکھتے تو اس کی ابتداء شمیہ ہی سے

تسمیہ کے بعد مصنف مراشہ نے اپنے مقصود کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے بید دعا مانگی کہ اللہ اس کی اور اس کے مال باپ کی بخشش فرمائے اورخصوصاً اس کے والدین کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ آمین

مصنف برانشہ نے تشمیہ کے بعد بجائے کئی دوسری بات کے ذکر کرنے کے اللہ ہے۔ ایک دیا ہے والدین کے لیے بخشش کی اور بھلائی کی دعا ما نگی اس وجہ سے کہ مصنف مراقعہ۔ ۔۔۔۔ اپ آپ کواللہ کی بارگاہ میں گناہ گارتصور کرتے ہیں، ای وجہ سے اپ آپ کوشائ بندہ کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ جس طرح کسی بندہ کو و نیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے خوردو نوش اور دیگراشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ای طرح اسے اُخروی زندگی میں بخشش کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اپ آپ کو بخشش کا مختاج تصور کرتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے اور اپ مال باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا ما گلی اور مزید اللہ سے د نیا اور آخرت میں بھلائی کا بھی سوال کیا۔ باتی رہی ہی بات کہ مصنف برائشہ نے اپنی دعا میں اللہ کوموصوف بنایا ہے الودود کی صفت کے ساتھ تو اس کی وجہ سے کہ ودود کا معنی ہے، وست یا بہت محبت کرنے والا۔ تو یہ بیٹی بات ہے کہ حقیقی دوست یا محب اپ دوست وست کے دوست یا بہت کہ نے والا۔ تو یہ بیٹی بات ہے کہ حقیقی دوست یا بہت محبت کرنے والا۔ تو یہ بیٹی بات ہے کہ حقیقی دوست یا محب اپ دوست و دوسری بات ہے کہ کی کی توجہ طلب کرنے یا کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسری بات یہ کہ کسی کی توجہ طلب کرنے یا کہ اس کے اندر محبت وشفقت پیدا ہواور وہ مطلوب جیز عنایت فرادے۔

باقی اس کتاب میں حل عبارت کے کاظ سے ایک قابل ذکر بات حاشیہ میں بیذ کر کی گئی ہے کہ بہم اللہ میں ب قال فعل جو کہ بعد میں ندکور ہے بیاس کے متعلق ہے اس لیے کہ بیطر یقنہ زیادہ اولی ہے آبڈء یا آبتیدا کہ مقدر ماننے سے اور وجہ اولی ہونے کی بیہ ہے کہ بیمقدر ماننے سے محفوظ ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ معمول کو مقدم کرنا اختصاص بردلالت کرتا ہے۔

((اعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ الصَّرْفِ أَمُّ الْعُلُوْمِ وَالنَّحْوِ أَبُوْهَا وَيَقُوِىٰ فِي الدِّرَايَاتِ عَارُوْهَا فَجَمَعْتُ فِيْهِ كِتَابًا الدِّرَايَاتِ عَارُوْهَا فَجَمَعْتُ فِيْهِ كِتَابًا مَوْسُوْمًا بِمَرَاحِ الْاَرْوَاحِ وَهُوَ لِلصَّبِيِّ جَنَاحُ النَّجَاحِ وَرَاحْ رِحْرَاحٌ وَفِي مِعْدَتِهِ حِيْنَ رَاحٍ مِثْلَ تُفَاحٍ أَوْرَاحٍ وَبِاللَّهِ أَعْتَصِمُ عَمَّا يَصِمُ وَبِهِ اَسْتَعِيْنُ وَهُوَ لِعُمَّ الْمُعِيْنُ))

'' جان تو کہ یقیناً صرف کاعلم علوم کی ماں اور ٹحو کاعلم علوم کا باپ ہے، اور ان

دونوں علوم کو جانے والے جان پہچان اور سوجھ ہو جھ میں قوی استعدادوا لے بن جاتے ہیں۔ جبکہ ان علوم سے عار محسوں (محنت نہ) کرنے والے روایات میں غلوکر نے والے ہوتے ہیں۔ پس میں نے اس (کتاب) میں جس کا نام "مواح الارواح" رکھا گیا ہے، ان چیزوں کو جمح کر دیا ہے۔ اور وہ چھوٹے بیج کے لیے کامیا بی کابازو ہے۔ اور وسیج وعریض اور آرام دہ راستہ ہے (منزل مقصود تک پینچنے کے لیے) اور اس کے معدہ میں اس وقت راحت وسکون پینچانے والی ہے سیب یا شروب کی طرح۔ اور میں اللہ بی کا وامن پکڑتا ہوں اس چیز سے کہ جوعیب دار کرنے والی ہو۔ اور اس سے بی مدد مانگنا ہوں اور وہ اجوادوست اور اجھامد گارے۔ "

تشریع اغلم ہے مصنف براللہ اپ مقصود کو بیان کرنے سے پہلے اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق ایک مشہور ومعروف مقولہ ذکر فر مار ہے ہیں، تا کہ مبتدی کے دل میں اس علم کی اہمیت اور ضرورت بیٹے جائے کہ بیٹم کتنا اہم ہے تو انہوں نے مقولہ میں صرف کوعلوم کی ماں اور نحو کو علوم کا باپ گر دانا ہے۔ کیونکہ جس طرح ماں باپ دونوں کے بغیر بخچ کی تربیت اور پرورش بالکل نا کمل ہوتی ہے بعید ضرف اور نحو کے اصول وضوا بطا کو جاننے کے بغیر عربی زبان کو سکھنا ناممکن اور فضول ہے۔ کیونکہ ان اصول وضوا بطا کو جاننے کے بغیر عربی زبان کو سکھنا ناممکن اور فضول ہے۔ کیونکہ ان اصول وضوا بطا کو جاننے کہ بارات میں غلو سے کامل کرنے میں اور سیجھنے ہیں کہ من کے مفاہیم کا حقیقت سے کوئی جبارات میں غلو سے کام لینے والے ہوتے ہیں کہ جن کے مفاہیم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پس میں نے اس مراح الا رواح نامی کتاب میں ایس چیز وں کو جمع کر دیا ہے جو کہ بچے کے لیے کامیا بی کا باز واور راستہ چلنے والے کے لیے وسیخ وعریض راستہ ہے اور معدہ میں اس کومثل سیب یا مشروب کے راحت دینے والی ہیں اور میں ان جیز وں کے جمع کرنے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان چیز وں سے جو کہ ان علوم کو عیب دار جی دارے والی ہیں۔ اور ای اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان چیز وں سے جو کہ ان علوم کو عیب دار بے دائے والی ہیں۔ اور ای اللہ کی ہا ہی کہ خالے کرتا ہوں اور وہ جی ادرات والے کے ایک وہ کامیا ہی کا بی کہ خوالے کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اللہ کی ہا ہیں۔ اور ای اللہ کی ہی میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اللہ کی ہیں۔ اورائی اللہ کی سے میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اور میں اس کومثل سیب یا مشروب کی دائی اور وہ جی ادرائی اللہ کی سے میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اور وہ جی ادرائی اللہ کی سے میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اور وہ وہ جی ادرائی اللہ کی سے میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ جی ادرائی اور وہ وہ جی ادرائی اللہ کی سے میں مدوطلب کرتا ہوں اور وہ وہ جی ادرائی اور وہ وہ جی ادرائی اللہ دورائی اور وہ وہ جی ادرائی اور وہ وہ جی ادرائی اور وہ وہ کے دورائی اور وہ وہ جی ادرائی اور وہ وہ وہ اور وہ وہ وہ کی ادرائی اور وہ وہ وہ کی ادرائی اور وہ وہ بی ادرائی اور وہ وہ جی دار

#### MECSADINAL SHOPE AND A SERVICE AND A SERVICE

مددکرنے والا ہے۔

اِعْلَمْ الْخ : بيعبارت مقوله ب ماقبل قول كا-اوراعْلَمُ امركاصيغه بجس س بر ال مخف كوخطاب ہے، جواس كوسنے ادراس كلمة تنبيه كو يرا حق كو يا كمراغكم كلمة تنبيه ہے جو ك خاطب كى توجه مبذول كرانے كے ليے لايا عميا ہے۔ اور عقلندوں كى عادات ميں سے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مخاطب کولبی اور ذہنی طور پر اپنی کلام کو سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے متوجہ کرتے ہیں پھراس سے بات کرتے ہیں توجہ مبذول کرانے کی وجہ وہ گمان ہے کہ نخاطب ان کے خطاب کے دوران غافل ندر ہے اور کلام ضائع چلی نہ جائے۔ مصنف مِلفد نے اپنے تول اِعْلَمْ کی جگر اِعْدِ فُنہیں کہاتو اس کی وجدیہ ہے کہ یہ ابحاث کلی ہیں،اورعلم کلی ابحاث میں استعال ہوتا ہے جبکہ معرفة کلیات میں استعال نہیں تہوتی وہ تو صرف جزئیات میں استعال ہوتی ہے۔اورمصنف براٹشہ کا اِعْلَمْ کے بعد آنَّ کولا ٹالیم متحن طریقہ ہے اس لیے کہ اُن حقیق اوریقین کے لیے استعال ہوتا ہے اس سے خاطب کے ول میں کوئی تدو پیدائیں ہونا تو اُنَّ کے لائے کی وجہ سے ترود بھی ختم ہوگیا۔اس کے بعدمصنف مراشد نے علم کالفظ الصرف کے شروع میں ذکر کیا باوجوداس کے صرف اور نحو دونوں ہی علم ہیں، اور وہ ایسے علم پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کے ذر مع کلم کٹی ہونے کے احوال پہلے نے جاتے ہیں کہ جومعرب نہیں ہوتے۔اس کی وجد بدب بان فرماتے میں کدانضریف کی اصل بدب کدوہ تقل ہے اور جبکہ نو کا لفظ اخف ہے۔ تو تصریف کے لفظ کونحو کے لفظ کے موافق کرنے کے لیے شروع میں علم کا لفظ لائے اور خوکے اخف ہونے کی اصل بیہ کدوہ ثلاثی ہے جبکہ التصریف اس کے برعکس ہے، باقی رہی یہ بات کہ صرف کوام العلوم کہا گیا ہے، اس کی وجد یہ ہے کہ اصل واحد سے مختلف الفاظ پیدا ہوتے ہیں، جن ہے معانی مقصورہ متضادہ پر دلالت کرنے کے لیے جو کہ بچھنے اور سمجھانے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔اوریہ بات بالکل مخفی نہیں بلکہ واضح ہے کہ بچداولا ماں کے ساتھ مرحبط ہوتا ہے اور بعد میں بآپ کے ساتھ بالکل ای طرح ہی مبتدی کا حال ہے کہ جب وہ علوم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو و و پہلے صرف کے

1 Rest Volled State of the Party of the Part

علم میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے بعد نو کے علم میں مشغول ہوتا ہے اور جس طرح کوئی

بچہ مال کے دودھ پلانے کے بغیر اور باپ کی ذریعہ معاش کے حصول کی تربیت کے بغیر
نامکمل ہے بالکل ای طرح مبتدی کو بھی اولاً صرف کے علم اور صیغوں کی بچپان اور
تعلیلات اور ٹانیا نو کے علم اور ترکیبات کی بچپان کے بغیر کمال حاصل نہیں ہوتا تو پس
صرف کاعلم بمزل مال کے اور نو کاعلم بمزل باپ کے ہوااس مبتدی کے لیے کہ جس نے
علوم کے حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہو، پس مال باپ کی اضافت علوم کی طرف اور ثانیا
اور دوسری وجہ اضافت کی ہیہ ہے کہ علوم مفہوم کے اعتبار سے اولاً صرف کی طرف اور ٹانیا
نوکی طرف جتائے ہوتے ہیں، اور کلمہ تنبید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس معنیٰ کی
بہان رکھنا ہرا یک کے لیے ضرور دی ہے۔

اللدر ایات: درایات سے مراد ہے کے علل اور مناسبات کی وجہ سے امور معقولہ میں ادرا کات کا حاصل ہونا، جبکہ فی الروایات میں روایات سے مراد ہے، مسائل نقلیہ میں غور د گر کرنے سے ادرا کات کا حاصل ہونا۔

داروها العنی علوم کو جانے والے اس لیے کہ تحواصلات کا سبب ہے۔ جیسا کہ باپ اولاد کی اصلات کا سبب اور یہ دارو جمع ہے جس کا واحد دار آتا ہے اور یہ درایة مصدر ہے بمعنی جانااور باب صَوّت بیں استعال ہوتا ہے۔ اور دارو اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ جو ھانمبر ہے وہ الصرف کی طرف راجع ہے جو کہ مصدر ہے نذکر اور مو نث ہونے بیں برابر ہے، اور اس ضمیر کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ام راس کی طرف راجع ہے اور ریبھی کہا گیا ہے علم الصرف کی جانب راجع ہے۔ جو کہ قوانین سے عبارت ہے اور وہ مؤنث ہے۔ اور صرف لغت میں تحویل یعنی بھیر نے کو کہتے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں ''صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے کلے کے احوال کو بناء اور تھرف (اصل اور صیغہ ) کے اعتبار سے پہلیا جاتا ہے۔ نہ کہ معرب اور مبنی کے اعتبار ہے ۔ پہلیا جاتا ہے۔ نہ کہ معرب اور مبنی کے اعتبار ہے ۔ پہلیا جاتا ہے۔ نہ کہ معرب اور مبنی کے اعتبار ہے ۔ نہ کہ معرب اور مبنی کے اعتبار ہے ۔

یطغی بیالطغیان سے سے طا کے ضمہ کے ساتھ معنی ہے جدیے گذرنا گمراہ ہونا اور

يه فَتَحَاور سَمِعَدوِنُول سَ آتا ہے۔

عاروها بعن إس كونه جاننے والے۔

فجمعت اس میں فاءشرط محذوف کے جواب کے لیے جس کی تقدیم عبارت کچھ اس طرح ہے ہے:

إِنْ كَانَ الْبَصَّوْفُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَجَمَعْتُ فِيهُ كِتَابًا الْح، يَعِي الرَّ صرف كاعلم الى طرح ہے كہ جس طرح ہم نے اس كو بيان كيا ہے تو پس ميں نے اس كو ایک كتاب ميں جمع كرديا جس كانام مراح الارواح ہے۔

بِمَواحِ الْأَرْواحِ: ميم كَ فَتْه كَ ساته الروح مصدر سے اسم مكان بى بمعنى آسائش، نرم بوا، خوش بونے كے معنى ميں استعال بوتا ہے۔

ھو للصبی ایعنی صرف کاعلم بیج کے لیے بمزل کامیا بی والے بازو کے ہاں اعتبار سے کہ جس طرح کسی پرندے کا بچہ بغیر پروں کے نہیں اڑسکتا بالکل اس طرح مبتدی کے لیے بھی اس کتاب کے بغیر علوم میں تکلم (بات کرنے) کی قوت حاصل نہیں ہوسکتی۔

دًا حٌ دَحُوا حُن ''وسیع وعریض راستہ'' مصنف نے اپنی کتاب کو ایک وسیع اور کشادہ راستہ اپنے سالک کشادہ راستہ اپنے سالک کشادہ راستہ اپنے سالک کواس کے مطلوب تک آسانی اور بغیر مشقت کے پہنچا دیتا ہے، بالکل ای طرح یہ کتاب بھی اپنے پڑھنے والے کواس کے مطلوب اور مقصود تک پہنچانے والی ہے۔

تُفَاحِ أَوْدَاحِ ان الفاظ کومصنف اپنی کتاب کوسیب اور مشروب سے تشبید دی اس لیے کہ جس طرح سیب اور مشروب دونوں بدن کو نفع دیتے ہیں اور اس کی خواہش کو بورا کرنے کے لیے سکون دیتے ہیں، بالکل ای طرح یہ کتاب بھی جب ہم اس کے مسائل کو بیج کے ذہن میں بٹھاتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے گویا کہ اس کو وہ چیز حاصل ہوگئی اور یہ کتاب مشل سیب یا مشروب کے ہے کہ یہ دونوں چیزیں نیندگی حالت میں بھی بچے کے ذہن میں ہوتی جب کہ بید دونوں چیزیں نیندگی حالت میں بھی بچے کے ذہن میں ہوتی جب کہ بات ہے کہ جہ کہ کا بہت ہے کہ جہ کہ کا بہت ہے۔ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ

جوکوئی مرگیااس حال میں کہاس کے پیٹ میں سیب یامشروب ہو۔

اَعْتَصِمُ اِیعیٰ میں اللہ کی بناہ پکڑتا ہوں ،اس چیز سے جو کتاب کی تالیف میں یااس کےعلاوہ میں شامل ہو۔

عَمَّا اس مَا كِ بار عِين بتلايا گيا ہے كہ يہ مَامصدريہ ہے۔ يَصِمُ بيالوسم سے ہے بمعنى عيب داركر ناكسى چيزكو، صَوَبَ سے آتا ہے۔ مشكل الفاظ كے معانى:

المفتقر، مخاج۔ الدرایات، جمع ہے درایة کی بمعنی سوچھ ہو جھ حاصل کرنے کے ہے۔ دارو ھا ای عالمو ھا، جانے والے، جمع ہے دارک الروایات ، قلی علوم جمع ہے دارک موسوماً نام رکی علوم جمع ہے دوایة کی۔ عارو ھاعیب بجھے والے جمع ہے عارک موسوماً نام رکی گئی چیز۔ اسم مفعول کا صیغہ الصبی۔ بچے جمع صبیان آتی ہے۔ جناح، بازو، پر ، جمع اجنحة۔ النجاح، کامیا لی، واح، راستاس کی جمع دیاح آتی ہے۔ رحواح، وسیع وکشادہ۔ تفاح، سیب۔ واح، پینے کی چیز۔ اعتصم، پناہ پکڑتا ہوں، یصم عیب ناک کرتا ہوں، یصم عیب ناک کرتا ہے۔ استعین میں عرد مانگا ہوں۔ نعم المولی اچھا دوست۔ نعم المعین اچھا دوست۔ نعم المعین اچھا مردگار۔

((اغْلَمُ اَسْعَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّ الصَرَّاتَ يَحْتَاجُ فِي مَعْوِفَةِ الْاُوْزَانِ اللَّى سَبْعَةِ اَبُوابِ الصَّحِيْحِ وَالْمُضَافِ وَالْمَهُمُوْزِ وَالْمِفَالِ وَالْآ بَلَى سَبْعَةِ اَبْوَابِ الصَّحِيْحِ وَالْمُضَافِ وَالْمَهُمُوْزِ وَالْمِفَالِ وَالْآ بُوفِ وَالنَّهُى وَاسْمَى الْفَاعِلِ وَالْآهُو فِي اللَّهُ عُولِ وَالنَّهُى وَاسْمَى الْفَاعِلِ وَالْمَهُمُولِ وَالْمَعُولِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْآلَةِ فَكُسرته عَلَى سَبْعَةِ الْمُوابِ)) وَالْمَهُمُولِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْآلَةِ فَكُسرته عَلَى سَبْعَةِ الْمُوابِ)) اللَّهُ عُولُ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْآلَةِ فَكُسرته عَلَى سَبْعَةِ الْمُوابِ)) (عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَعْلَى مَنْ مِهُ وَاللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَنْ مَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَنْ مَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَنْ مَاتِ الوالِي لِعَنْ مَعْمَالِ وَالْمَعْلَى مَنْ مَالَ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَنْ مَا اللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَعْلَى مَنْ مَالِي اللَّهُ عَلَى مَنْ مَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى مَنْ مَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى مَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى الْمَالِقُولُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ا

# CHILLY SHOPER CHILD SHOPE SHOP

اهنتا ق کی طرف محتاج ہوتا ہے اور وہ نوچیزیں بدیس ماضی ،مضارع ،امر، نہی ، اسم فاعل ،اسم مفعول ظرف مکان ،ظرف زمان اور اسم آلد۔ پس میں نے اس (صرف کے علم ) کوسات ابواب میں تقسیم کیا ہے۔''

اغلم مصنف براللہ دوبارہ اس کلمہ کو لے کر آئے ہیں، خاطب کے ذہن کو عاضر کرنے اور اس کو بعد میں آنے والی بات کو توجہ سے سننے کی ترغیب دینے کے لیے پھراس کے لیے دعا کی اس چست اور بیدار مغزی کے ساتھ بات کو سننے کے لیے اور کلام سے پوری طرح واقفیت یانے کی وجہ سے خوش بخت ہونے کی فال لینے کے لیے۔

آنَّ الصَوَّاقَ: مصنف وللله في صرفى كومرٌ إن كے صیغے سے تعبیر كیا ، صرف كے علم كو جانئے میں مبالغہ كرتے ہوئے كه اگر صرف كا بہت زیادہ ماہر ہی كيوں نه ہواس كے باوجود بھی وہ سات ابواب اور ہر مصدر سے اهتقاق كے اوزان كى پېچان كامخاج ہوتا ہے۔ مزید بیر كہ مبالغہ كاصیغہ لاكراس كی مہارت تا مدكوذكر كیا گیا ہے۔

یک ختا کے اپنی کلام میں مصنا ہے کالفظ اس وجہ سے لائے کہ ہرباب بینی نوع کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے اور واضح معلوم ہونے والا تغیر تبدل ہوتا ہے اور ایک معین اسم فضص نام) ہوتا ہے آگروہ کلمہ اور اس کے متعلقات کوئیس جانتا ہوگا تو یقینا صرف میں وہ مخش قتم کی غلطی کربیٹے گا تو اس لیے ایسی چیزوں کی طرف ضرورت باقی رہتی ہے۔

سَبُعَةِ آبُوابِ بسات ابواب کے اوزان کی پیچان ایک وجہ حصر میں منحصر ہے۔ اور وہ وہ جسر میں ہے کہ ہر کلمہ دو حال سے خالی نہیں ،اس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت ہوتا پھروہ دو حال سے خالی نہیں وہ حرف علت ہوتا پھروہ دو حال سے خالی نہیں وہ حرف علت ایک ہوتا پھراس کی تین صور تیں حرف علت ایک ہوتا پھراس کی تین صور تیں ہیں ، یا تو وہ فاکلہ کے مقابلے میں ہوگا۔ یا عین کلمہ کے مقابلے میں ہوگا، یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا اگروہ فاکلہ کے مقابلے میں ہوگا ایا لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا اگروہ فاکلہ کے مقابلے میں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے میں ہوتا ہیں وہ مثال ہاوراگروہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہی وہ وہ ہوتا ہے میں ہوتا ہیں وہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہیں وہ مثال ہاوراگروہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہیں وہ مثال ہاوراگروہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہی وہ ہوتا ہیں وہ مثال ہاوراگروہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہیں وہ باوراگروہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہیں وہ باوراگروہ بیان ہے۔ اگر دوحرد ف علت المیان کیا ہوتا ہیں وہ باوراگروہ باوراگروہ باوراگروہ بیں وہ باوراگروہ باوراگروں باوراگروہ باوراگروہ باوراگروہ باوراگروہ باوراگروں باوراگروہ باوراگروہ باوراگروہ باوراگروں باوراگروہ باوراگروں ب

AND THE COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE P

ہوں تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ان دو حرفوں کے درمیان کوئی حرف محج متخلل ( داخل ) ہوگایا نہیں اگر کوئی حرف صحیح متخلل ہوتو وہ لفیف مفروق ہے اورا گر کوئی حرف صحیح متخلل نه ہوتو پھر دہ لفیف مقرون ہے۔اگراس کلمہ میں کوئی حرف علت نہ ہوتو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کیونکہ اس میں موجود کوئی سا ایک حرف حرف علت کے حکم میں ہوگایا نہیں، پس اگو کوئی حرف بھی حرف علت کے علم میں نہ ہوتو وہ میج ہے اور اگر کوئی حرف حرف علت کے حکم میں نہ ہوتو وہ میچ ہے اور اگر کوئی حرف حرف علت کے حکم میں ہوتو پھروہ رو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دوحرف ایک جنس کے ہول کے یا ہمزہ ہوگا اگر کلمہ میں دو حردف ایک ہی جنس کے ہوں تو دہ مضاعف ہادرا گر کلمہ میں ہمزہ ہوتو پھروہ مہموز ہے۔ الصَّحِيْحُ: مصنف بِرالله ن جوسات انواع كوجس ترتيب سے بيان كيا ہے ان میں نقذیم وتا خیر کی وجہ بیہ ہے کہ میچ میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا تو اس لیے اس کومقدم کر دیا اس ليه وه جميشه اپني اصل پر باقي ر مهتا ہے اور مثال کو اجو ف پر مقدم کيا اس ليے اس ميں حرف علت مقدم ہے اور ای طرح اجوف کو ناقص پر مقدم کیا کہ اس میں حرف علت آخر سے پہلے (درمیان میں) ہے اور ناقص کومؤخر اس وجہ سے رکھا کہ اس میں حرف علت آخریس ہے اور لفیف میں لفیف مفروق کواس وجہ سے مقدم کیا کہاس میں ایک حرف علت پہلے ہےاورلفیف مقرون کومؤخراس وجہ سے کہااس دوحروف علت آخر میں ہیں۔ باتی رہی ہے بات کہ ان ساتوں ابواب (صحح وغیرہ) کے آخر میں احراب کیا پڑھا جائے گا تو اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ان کے آخر میں رفع اور جردونوں طرح کا اعراب پڑھا جاسكتا ب، رفع تواس ليے پڑھا جائے گا، كدان ميں سے برايك خبر موگا، اپني مبتداء محذوف کی اور جراس وجدسے پڑھا جائے گا، کدان میں سے ہرایک الی سَبْعَةِ آبُو ابِ

وَاشْتِقَاقُ يَسْعَةِ اهْتَقَاقَ كُوذَكركر في كَوْض يه بي كداس كا جاننا بهي برصر في مبتدی کے لیے ضروری ہے کیونکہ جو مذکورہ نو چیزوں کے مصدر سے اہتقاق کے بعد اوزان کونبیں پیجان سکتا تو اس کوبھی صرف میں کامل پیچان حاصل نہیں ہوتی پس جوشخص الضرب مصدر سے ضارب کا اشتقا تنہیں بہچا تا تو وہ یہ بات بھی نہیں جان سکتا کہ اس السر مصدر سے ضارب کا اشتقا تنہیں بہچا تا تو وہ یہ بات بھی نہیں جان کہ مضر و بات کہ مضر و با الضرب سے ہے یا فاعل ہے اور ای طرح جو شخص یہ بات بھی نہیں جانا کہ مضر و با الضرب سے مسلم حرح مشتق ہے تو وہ یہ بات بھی نہیں جان پائے گا کہ میم اور واؤدونوں زائدہ ہیں یا نہیں لیس وہ یہ بات بھی نہیں جانا ہوگا کہ اس کا وزن فَعْلُولٌ ہے یا مَفْعُولٌ ہے، پس اسی طرح آپ تا ما نواع پر قیاس کرتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ جو ان کو نہیں جانا وہ صرف کے علم میں بے بہرہ ہے تو لہذا کتاب میں موجود ساتوں ابواب میں سے ہر شم صرف کے ماخذ مصدر ہی ہے۔

باقی رہی ہے بات کہ جب ساتوں انواع کا نام ذکر کردیا گیا تو پھران کی تفصیل کا ذکر ضروری کسی ہے بات کہ جب ساتوں انواع کا نام ذکر کردیا گیا تو پھران کی تفصیل کا ذکر ضروری کسی سبعی آبوا ہے کہ سینی ساتوں ابواب (انواع کی گہرائی) تک پنچنا ضروری ہے ورنہ صرف میں ماہر آ دی بھی مختاج رہے گا تو اس لیے ان کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے ہرا کی نوع کا الگ الگ بابتفصیل ہے بیان کرنا ضروری تھا۔

الکماضی ناص وہ ہے کہ جوالیے زمانہ پردلالت کرآپ کے (موجودہ) زمانہ سے کہا ہو۔''اور ماضی کومضارع پرمقدم کرنے کی وجہ میرے کہوہ اپنے زمانے کے اعتبار سے مقدم ہے۔

المُصَادِعُ بمضارع کوامر پرمقدم اس وجہ سے کیا کہ امر مضارع ہی سے بنتا ہے اورامرکونہی سے اس لیے مقدم کیا کہ امر کی شکی کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور نہی کواسم فاعل اور دوسرے مشتقات جوفعل کے ملحقات سے ہیں۔ان پراس نے مقدم کیا کہ وہ افعال سے ہے پس اس چیز پرمقدم کیا کہ جواس کے ملحقات سے ہے۔

فکسرته: اس کا عطف فَجَمَعْتُ فِیْهِ پر ہے۔ تو عبارت اس طرح ہوگا فَجَمَعْتُ فِی عِلْمِ الصَّرْفِ کِتَابًا اَتَحَذْتُهُ فَكَسَرْتُهُ عَلَى سَبْعَةِ اَبُوابِ. "نَا میں نے علم صرف میں جمع کیا ایک کتاب کوجو میں نے شروع کی تو پس میں نے اس کو

سات ابواب میں تقسیم کیا۔

سَنْعَهُ اَبُوابِ اَحْدُهَا فِي الْإِشْتِقَاقِ. (آئُھ ابواب بین تقا کہ یوں کتے ہیں: علی فَمَانِیَةِ اَبُوابِ اَحْدُهَا فِی الْاشْتِقَاقِ. (آئُھ ابواب بین تقییم کیاان بین سے ایک اِشْتَقاق کے متعلق ہے) لیکن چونکہ مفردات کی ہیئت کی پہچان بعض کی بعض کے ساتھ اصل اور فرع کے لحاظ سے مناسب کی پہچان پر کممل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کوان میں شامل کرنے کی بجائے الگ بیان کیا حالانکہ بعض صرفی حضرات نے کہا ہے کہ اختقاق بالشہ صرف کا جزنہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک بلاشہ صرف کا جزنہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک الگ علم ہے۔ اور اس میں کوئی شکنہیں ہے کہ صرف کے ان ابواب میں سات درجات ہیں ادر اس کا کوئی الگ با بہیں بنایا اور اس کوان ابواب کے شروع میں ذکر کر دیا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔

مشكل الفاظ كےمعانى:

اَسْعَدَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَحْتَ كرے الْصَرَّافُ صرف كَعْلَم عِن مابر، مبالغه كاصيغه به الله الله الله تحقی خوش بخت كرے الْصَرَّافُ صرف كالله الله عنه والله عنه والله والله



#### يربلا باب:

# اکُبَابُ الْاَوَّلُ فِی الصَّحِیْحِ پہلاباب سیح کے بیان میں

((اَلصَّحِيْحُ هُوَ الَّذِى لَيْسَ فِى مُقَابَلَةِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ حَوْقٌ عِلَّةٌ وَتَضْعِيْفٌ وَهَمْزَةٌ نَحْوُ الطَّرْبُ ))

'' وصحح وہ لفظ ہے کہاں کے فاءمین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف ہے، تضعیف (دوحروف ہم جنس) اور ہمزہ نہ ہو۔ بھیے اکت ڈٹ، ہارنا۔''

تشویسے اس عبارت میں مصنف براٹسے نے صرف تھیج (نوع اول) کی اصطلاحی تعریفہ، کر کے اس کی مثال پیش کی ہے۔ جو کہ بالکل واضح ہے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

تَضْعِیْفُ: اس کا اعراب رفع کے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کا عطف حَرْفُ پر ہے، اور یہاں الفاء جو کہ مکسور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے تضعیف دوہی حرفوں سے ہوتی ہے نہ کہ ایک حرف ہے۔

باتی رہی ہے بات کہ تضعیف اور ہمزہ کواس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ بینہ ہوں اس لیے کہ حرف علت کے بعض احکام کا ان دونوں پر ترتب ہوتا ہے اختلاف اور قلب کی وجہ سے جیسا کھنقریب آئے گا۔

بعض لوگوں نے اس تعریف کوسالم کی تعریف بتایا ہے اور انہوں نے سیجے کی تعریف یہ کہ جس کے فاعین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ یہ کی ہے کہ جس کے فاعین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ یس ان دونوں تعریفوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی اور تعریف نہ کور اس

# 

کلمہ پر صادق آئے گی کہ جس میں کوئی حرف علت نہ ہوجیسے ضوب اوراس پر بھی صادق آئے گی جس میں حرف علت پایا جائے لیکن حرف علت فاءعین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہوجیسے حوقل، عثیر پس یقیناً واؤاور یاءان دونوں کلموں میں فاءعین اور لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہیں۔

الضوب: بيمرفوع پڑھا جائے گا،اس وجہ سے كہ يي خبر ہے مبتدا محذوف كى جوكہ ھُوّ ہے۔

### مشكل الفاظ كے معانى:

مقابله آ مضرامنه بونار الضرب ارنار

((فَإِنْ قِيْلَ لِمَ اخْتُصَّ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ وَاللَّامُ لِلْوَزُنِ قُلْنَا حَتَّى يَكُوْنَ فِيْهِ حَرُّوْفُ الشَّفَةِ وَالْوَسُطِ وَالْحَلْقِ شَيْءٌ))

''پس اگر کہاائے کہ فاء،عین اور لام کو وزن کے لیے کیوں خاص کیا گیا (اس کی کیا مجہ ہوگی ) تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے تا کہ اس (وزن) میں حروف شفوی و طلی اور حلقی میں سے ہرا یک سے کچھ نہ کچھ شامل ہوجائے۔''

تشرِنیج مصنف برائیہ نے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے شبد کی وجہ سے مذکورہ عبارت میں خود ہی فیان فیل سے سوال کر کے خود ہی فیلنا سے اس کا جواب دے دیا تاکہ مبتدی کی قلبی طور پر شفی ہوجائے کہ ریم تین حروف مختلف جگہوں سے کیوں کچنے گئے۔

#### مشكل الفاظ كے معانى:

أُخْتُصَّ، خاص كيا كيا حروف جمع بحرف كيد الشفة بون \_ الوسط درميان، الحلق كلا \_

((فَقُلْنَا الطَّرْبُ مَصْدَرٌ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْاَشْيَاءُ التِّسْعَةُ وَهُوَ اَصُلَّ فِي الْاِشْيَاءُ التِّسْعَةُ وَهُوَ اَصُلَّ فِي الْاِشْتِقَاقِ عِنْدَ الْبِصْرِينِينَ لِاَنَّ مَفْهُوْمَةً وَاحِدٌ وَمَفْهُوْمَ الْفِعْلِ مُتَعَدَّدٌ لِللَّائِيهِ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ وَالزَّمَانِ وَالْوَاحِدُ قَبْلَ الْمُتَعَدِّدِ وَإِذَا كَانَ

اَصُلَا لِلْافْعَالِ يَكُونُ اَصُلَّا لِمُتَعَلَّقَاتِهَا اَيْضًا وَلَاتَهُ اِسْمٌ وَالْاِسْمُ مَصُدَرٌ لِلاَنَّ هَلِهِ الْالشَياءَ تَصُدُرُ عَنْهُ) مَسْتَغْنِ عَنِ الْفِعُلِ وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ لِلاَنَّ هَلِهِ الْالشَياءَ تَصْدُرُ عَنْهُ) ''لِى بَم كَمَ بِي مَن الْفِعُلِ وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَر بِي مَدِي هِن الرَّعِل بِي مَن اور بِهر يول كِن د يك اهتقاق مِي وبي (مصدر) اصل ہے۔اس ليے بين، اور بھر يول كِن د يك اهتقاق مِين وبي متعدد بين، اسكے حدوث اور ذمان پردلالت كرنے كي وجہ ہے۔اور واحد بميث متعدد سے پہلے بي ہوتا ہے اور جب يہ مصدر افعال كے ليے اصل ہوا تو ياس كے متعلقات كے ليے بھي اصل جواگا، اور اي وجہ ہے وہ يقينا اسم ہے اور اسم بميث فعل ہے ستغنى ہوتا ہے اور اس كے محمد رافعال كے ليے اصل ہوا تو ياس كے متعلقات كے ليے بھي اصل ہوا تو ياس كے متعلقات كے ليے بھي اصل ہوا تو ياس كے متعلقات ہے ليے بھي اصل ہوا تو ياس كے متعلقات ہے ہوگا، اور اي وجہ ہے وہ ایس ليے كہ ہے چيزيں اي ہے بي پيدا ہوتي ہيں۔ ،

تشونیج: ندکورہ عبارت میں مصنف برائیہ سے مصدر کے متعلق پیچ تفصیل کو بیان کرتے ہوئے مصدر اور فعل کے درمیان اصل اور فرع ہونے کے فرق کو بیان کیا ہے۔خلاصہ مختصر مصدر راصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے اس لیے کہ مصدر میں حدوث اور زمان کا معنی نہیں ہوتا جبہ فعل میں دونوں پائے جاتے ہیں اور مصدر کے اصل اور فعل کے فرع ہونے کی دجہ بھی او پر بتادی گئی ہے۔

آلاً صُلُ اصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پراس کے غیرہ کی بناء قائم ہولین اس سے کوئی دوسری چیز پیدا ہو یا اس سے بنائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ مصدر کواصل اس وجہ سے قرار دیا کہ اس سے تعلیل اور عمل سے احتر از مقصود ہے اور فعل عمل اور اعلال میں ان دونوں کی اصل ہے۔

قَدْل بہاں قبل سے مراد سابق لیعنی پہلے ہونے والا ہے اور کسی چیز کا پہلے ہونا ہا اس کی اصل ہونے کی خصوصیات میں سے ہے۔

اَلْمُتَعَدَّد بہال متعدد سے مراد مرکب ہے اور واحد سے مراد جواس کے مقابلہ میں ہواور وہ مفرد ہے اور مفرد وجود کے اعتبار سے مرکب پر مقدم ہوتا ہے، تو لیس مصدر ہی اصل ہوا۔

پس اگر یوں سوال کیا جائے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے مگر یہ کہ مفرد متعدد کے خلاف ہو۔ تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے یہاں بھی بالکل اسی طرح ہی ہے مصدر کا مدلول جز ہے فعل کے مدلول کا تو پس لازم آئے گا، مصدر کافعل پر مقدم ہونا۔

لِمُتَعَلَّقَا بِهَا نبيدليل ہے مصدر كے اصل ہونے كى باقى پانچ كے ليے اور وہ پانچ چيزيں بيہ بين، ليعنى اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان اور اسم آلد يونكه بير سب كے سب اسم بى كہلا ۔ تے بيں ۔ نه كفعل ۔

مُسْتَفْنِ اس کلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم کوفعل کے معنی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لینی جس طرح فعل اپنامعنیٰ بتانے میں فعلیت اور زمانے کامحتاج ہوتا ہے اسم اپنامعنیٰ بتانے میں ان دونوں چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ ان کے بغیر ہی اپنامعنیٰ بتا سکتا ہے۔

لآن هافی و بیهال سے مصنف براتشہ مصدر کی وجہ شمیدکو بیان فرمار ہے ہیں کہ''اس کو مصدر ( نگلنے کی جگہ )اس کیے کہتے ہیں کہ اس سے نو چزین کلتی ہیں۔''اور ضمناً مصدر کے اصل ہونے کی تیسری دلیل بھی بیان کردی۔

#### مشكل الفاظ كےمعانى:

مصدر نکلنے کی جگه۔ یَتَوَلَّدُ پیدا ہوتا ہے۔ الاشیاء جمع شیء کی، چزیں۔ الاشتقاق ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا، متعدد، زیاده۔ الافعال جمع فعل کی کام۔ مُسْتَغُنِ بے پرواہ، ضرورت نہ بجھے والا۔

(﴿وَالْإِشْتِقَاقُ اَنُ تَجِدَ بَيْنَ اللَّهُ طَيْنِ تَنَاسُبًا فِي اللَّهُ طِ رَالْمَعْنَى وَهُوَ عَلَى ثَلَثَةِ الْوَاعِ صَغِيْرٌ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي لُحُرُوْفِ عَلَى ثَلْثَةِ الْوَاعِ صَغِيْرٌ وَهُوَ اَنْ يَكُو مَ بَيْنَهُمَا وَالتَّرْتِيْبِ وَكَبِيْرٌ وَهُوَ اَنْ يَكُومَ بَيْنَهُمَا وَالتَّرْتِيْبِ نَحُو جَبَدٌ مِنَ الْجَذَبِ وَا جَرُ وَهُوَ تَنَاسُبٌ فِي اللَّهُظِ دُوْنَ التَّرْتِيْبِ نَحُو جَبَدٌ مِنَ الْجَذَبِ وَا جَرُ وَهُوَ

آنْ يَكُونَ النَّهُمَّ النَّاسُ فِي الْمَخْرَجِ دُوْنَ الْحُوْوِ وَالتَّرْبِيْبِ

نَحُو ُ نِعِنَ مِنَ النَّهُقِ وَالْمُوادُ مِنَ الْإِشْتِقَاقِ الْمَذْكُودِ الشَّتِقَاقَ صَغِيرٌ))

''اهْتَقَاقَ بِهِ بَهِ مُشْتَقَ اورشتق منه كه درميان لفظ اورمعني على تناسب پايا

عائه اور بياهتقاق تين اقعام پر بهداهتقاق صغيروه اهتقاق بيه كمشتق

اورشتق منه كه درميان حروف اورتر تيب على تناسب موجود بوجيسا ضَرَب المُصَّلُ رُبُ سِي مُشْتَق بهد (جيسے ان دونوں على تناسب مها الفظر أب اهتقاق كبيريه بهان دونوں كه درميان تناسب صرف لفظ على بونه كه ترتيب على جيسے بهدا الْجَدَبُ سے شتق بهد يعنى اس على لفظ على بونه كه ترتيب على جيسے بهذا الْجَدَبُ سے شتق بهد يعنى اس على لفظ على تو تناسب مها يكن ترتيب مين جيسے بهذا الْجَدَبُ سے شتق بهد يعنى اس على لفظ على تو تناسب مها يكن ترتيب مين حيسے به تاب على الله على الله تناسب مها يكن ترتيب مين جيسے بهندا الْجَدَبُ سے شتق بهد يعنى اس على لفظ على تو تناسب مها يكن ترتيب مين ميسے بهيا والله على الله على

اهتقاق اکبروہ اهتقاق ہے کہ ان دونوں میں تناسب مخرج میں ہونہ کہ حروف اور ترتیب میں جیسے نبعق النّھ فی سے مشتق ہے۔ لینی ان میں عین اور ہدونوں کے مخرج میں تناسب ہے۔

يهال اختقاق مذكور يمرادا فتقاق صغيرب.

تشرِئیج: الاحتفاق ہے مصنف براشہ نے اس کی پیچان اور اس میں پائے جانے والے تناسب کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ جو کہ کل تین قسمیں ہیں، جن کی کیفیت کو بھی بیان کردیا ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذکر فر مادی کہ یہاں کون سابھتقات مرادہے۔

آلد شیقاق :جب به بات ذکری که اهتقاق مین مصدر اصل بوتو ضروری تھا که اهتقاق کو میان کیا جائے تو اس استفاق اهتقاق کو بیان کیا جائے تو اس لیے و الد شیقاق کہتے ہیں کوئی کلمہ بنانایا بات سے کوئی بات نکالنا۔

آنُ تَبِعدَ : یہاں سے مصنف برالللہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں وہ سوال سے ہے کہ اہتقا تی کی سوال سے ہے کہ اہتقا تی اگر کوشا مل نہیں ہے باوجوداس کے وہ بھی اس کے افراد میں سے ہے۔ تو ہم اس کا جواب بید ہے ہیں کہ تناسب فی اللفظ سے مراد تناسب تمام ہے کہ خواہ وہ حروف کے جو ہر (اصلیت) میں ہویا ان کے مخرج میں ہوتو اس وقت —

يتعريف اهتقاق أكبركوشامل موجائے گا۔

فی اللَّفْظِ وَالْمَعْنَی: یہاں سے دولفظوں (مشتق اور مشتق منہ) کے مابین تناسب کی کیفیت کو بیان کررہے ہیں کہ ان کے تروف اسلی کی ترکیب و تربیب میں تناسب ہو پس اگر پھے تروف زائد شامل ہوں کے بیسے کہ عجلت میں اور سبقت کا می کے وقت الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو اسی طرح ان حروف زائد کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اور اللفظ بول کر قعد اور جلس جیسے الفاظ سے احر از کیا اور وَالْمَعْنَى بول کر ضَرَبَ بمعنی ذَقَ ( کھنکھٹایا) اور ضَرَبَ بمعنی ذَهَبَ اور گیا) سے احتراز کیا۔

باقی رہی ہے بات کہ مصنف ہم اللہ نے اللفظ اور المعنیٰ کے درمیان واوکوذکرکیا اس بات ہے آگاہ کرنے کے لیے کہ واؤجمع کے لیے ہے۔ مزید ہے کہ اشتقاق تب بانا جائے گا کہ جب مناسبت لفظ میں پائی جائے گی نہ کہ معنی میں جیسے البرد بمعنی سردی کے اور البود بمعنی اچھی یا تازہ محجور کے اور جب مناسبت معنی میں پائی جائے نہ کہ لفظ میں جیسے کہ ذیب اور سر حان دونوں ایک ہی معنیٰ کے لیے استعال ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں اھتقاق فابت نہیں ہوگا۔

تلفهٔ الواع: اس مے غرض اهتقاق کی دید تھرکو بیان کرنامقصود ہے۔ اهتقاق کی وجہ تھرکو بیان کرنامقصود ہے۔ اهتقاق کی وجہ تھریہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان تھریف کاعمل دوحال سے خالی نہیں یا تو حروف اور ترتیب میں تبدیلی کے ساتھ ہوگا یا نقلہ یم وتا خیر کے ساتھ ہوگا یا تناسب کے ساتھ ہوگا، پس اگر تبدیلی کے ساتھ ہوتو وہ اهتقاق اکبر ہے اور اگر اهتقاق صغیر ہے۔ کے ساتھ ہوتو وہ اهتقاق کی سرہ اور اگر تناسب کے ساتھ ہوتو وہ اهتقاق کی سرہ اور اگر تناسب کے ساتھ ہوتو وہ اهتقاق صغیر ہے۔

صّغِیر جب احتقاق صغیر مبتدی کے لیے ضبط کے لخاظ سے زیادہ قریب تھا تو اس کو مقدم کیا اور دوسری وجہ مقدم کرنے گی ہیے کہ چونکہ یہاں مقصود یہی تھا، اس لیے اس کو مقدم کیا۔

باقی رہی میہ بات کماس کا اعراب کیا پڑھا جائے گا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اس پر

جر پڑھاجائے گا، ٹلٹھ سے بدل ہونے کی وجہسے سے پڑھاجائے گا کہ پینجرسے مبتداء محذوف کی جو کہ آخد گھاہے۔ای طرح ہی کہیں اورا کیس کااعراب ہوگا۔

جَبَدُ: يہاں سے احتقاق كيركى نظير پيش كررہے ہيں، جيسے جبد كاشتق ہونا العدب سے معنى كثير كرنے كے يقينا جبد كے حوف كاللہ العدب كروف كالم العدب كروف كالم حرح بى ہيں، كين وواس كى ترتيب كے بالكل خلاف ہيں۔ اس ليے كہ العدب ميں با خريس ہا ور جبد ميں درميان ميں ہے كہ جبيا كمثل مشہور كہ جب كوئى آ دى برتن ميں مندوال كريانى ہے تواس كوكيا جاتا ہے۔ جَدّبَهُ و جَبَدَهُ الْحُبَرُ

انحکر : اهتقاق کی اس قتم کو اکبراس وجہ ہے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بجھ سے زیادہ دور (بالاتر) ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ تسمیداس اهتقاق کی سے کہ بیدا کبراس لیے کہ جوشخص نکعِق کی طرف غور وفکر کرتا ہے تو تامل قوی (بہت سوچ و بچار) کے ساتھ میہ بات جان لیتا ہے کہ وہ اکتفیق ہے مشتق ہے، حروف اور ترتیب میں مناسبت کے فقدان (نہ پائے مانے) کی وجہ ہے۔ المعاش اللهام المعالية المعالي

اَلْمُخُورَج: اس لفظ سے غرض اس بات کو بتا تا مقصود ہے کہ دونوں میں سے کی ایک کے کامخرج ایک ہی ہیں ہے کی ایک کے کامخرج ایک ہی ہیں موجود حرف کو کامخرج ایک ہیں ہوا اور دوسر کے کمہ میں موجود حرف کو کئی دوسرا ہو ہیں اور ہاء ایک ہی ہوجیسا کہ یہ بات نعق اور نہیں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں اور ہاء دونوں کامخرج ایک ہی ہے اور وہ حلق ہے۔

دون المحروف : سے غرض اس بات کو سمجھا نامقصود ہے کہ زیادہ حروف اور معنی دالے کی میں باوجود تناسب کے کم از کم کسی ایک حرف کا مخر جمالیک ہونا ضروری ہے۔
الْکُمْوَ الد : اس عبارت پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب احتقاق سے مراد احتقاق صغیر ہے تو اس کا ہوتا ہے تو پھراس کے علاوہ احتقاق کی دوسری قسمول کو بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب مصنف مِراللہ میدریتے ہیں دوسری اقسام کو اس لیے بیان کیا تا کہ احتقاق اپنی تمام انواع کے ساتھ معلوم ہو جائے۔

اشتفاق صغیر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اهتقاق صغیر پیرے کہ دونوں کا حروف اور ترتیب میں متحد ہونا با وجود معنیٰ کے توافق کے اور بیاس لیے ہے کہ اهتقاق صغیر اصل ہے بالنسب اپنے اخوین کے اس لیے کہ وہ تیاس ہے بخلاف کیبراورا کبرکے کیونکہ دہ تو صرف ساع پر موقوف ہیں۔

## مشكل الفاظ كےمعانی:

اشتقاق بات سے بات کا تکائا۔ تناسب نبت کا پایا جانا۔ انواع اقدام جمع کے نوع کی۔ ترتیب، جوڑنا۔ جَبَدُ کینیا۔ الْجَدَب جوس لینا۔ نعَقَ جروا ہے کا آواز لگانا۔ النهق گدھے کی آواز المذکور ذکر کیا ہوا۔ صغیر چوٹا۔ کبیر بڑا۔ اک۔ سے سادا

((وَقَالَ الْكُوْفِيُوْنَ يَنْبَغِى آنُ يَّكُوْنَ الْفِعْلُ اَصُلَّا لِآنَّ اِعُلَالَةُ مَدَارٌ لِاِغْلَا الْمُصْدَرِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا، اَمَّا وُجُوْدًا فَفِي يَعِدُ عِدَةً وَقَامَ قِيَامًا وَامَّا وَامَّا وَمَدَارِيَتُهُ تَدُلُّ عَلَى قِيامًا وَامَّا وَ مَدَارِيَتُهُ تَدُلُّ عَلَى

اِصَالَتِهِ وَٱيْضًا يُؤَكَّدُ الْفِعْلُ بِهِ نَحْوُ ضَرَبْتُ ضَرْبًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ ضَرَبْتُ وَالْمُؤَكُّدُ أَصُلٌ مِنَ الْمُؤتَّذِ وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ لِكُونِهِ مَصْدُورًا عَنِ الْفِعُلِ كَمَا قَالُوا مَشْرَبٌ عَذُبٌ وَمَرْكَبٌ فَارِهٌ آيُ مَشُرُوبٌ وَمَرْكُوبٌ قُلْنَا فِي جَوَابِهِمْ إعْلَالُ الْمَصْدَرِ لِلْمُشَاكَلَةِ لَا لِلْمَدَارِيَةِ كَحَذُفِ الْوَاوِ فِي تُعِدُ وَالْهَمْزَةُ فِي تُكُومُ وَالْمُؤَكِّدِيَّةُ لَا تَدُلُّ عَلَى الْاصَالَةِ فِي الْإِشْتِقَاقِ كَمَا فِي جَاءَ نِي زَيْدٌ زَيْدٌ وَقَوْلُهُمْ مَشْرَبٌ عَذْبٌ وَمَرْكَبٌ فَارِهٌ مِنْ بَابِ جَرَى النَّهْرُ وَسَالَ الْمِيْزَابُ وَمَصْدَرُ الثَّلَاثِيِّ كَثِيْرٌ وَهُوَ عِنْدَ سِيْبُولِهِ يَرْتَقِي إِلَى إِثْنَيْنِ وَثَلِيْنِيَ بِنَاءً نَحُوُ قَتُلٍ وَفِسْقِ وَشُغُلٍ وَرَحْمَةٍ وَنَشْدَةٍ وَكَذْرَةٍ وَدَعُوى وَذِكُراى وَبُشُراى وَلَيَّان وَحِرْمَان وَغُفُرَان وَنَزْوَان وَطَلَبٍ وَخَنَقٍ وَصِغَرٍ وَهُدَىُّ وَغَلَبَةٍ وَسَرِقَةٍ وَذَهَابٍ وَصِرَافٍ وَمَدْخَلٍ وَمَرْجِعٍ وَمِسْعَاةٍ وَمَحْمِدَةٍ وَسَوَالِ وَزَهَادَةٍ وَدِرَايَةٍ وَدُخُولٍ وَقَبُولٍ وَوَجِيْفٍ وَصُهُوْبَةٍ وَيَجِيءُ عَلَى وَزُن اِسْمَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ نَحْوُ قُمْتُ قَائِمًا وَنَحُوُ قَوْلِهِ تَعَالَى بِأَيِّكُمُ الْمُفْتَنُونَ وِيَجِيءُ لِلُمُبَالَغَةِ نَحُوُ اَنَتُهْدَارُ وَالتَّلْعَابُ وَالْمَحْيِنِيْنِي وَالتَّلِيْلَى وَمَصْدَرُ غَيْرِ الثَّلَانِي يَجِيْءُ عَلَى سَنَ وَاحِدٍ إِلَّا فِي كَلَّمَ كِلاَّمًا وَفِي قَاتَلَ فِيتَّالًا وَقِيْنَالًا وَفِي تَحَمَّلَ تَحَمَّالًا وَفِي زَلْزَلَ زِلْزَالاً))

"اور کوفیوں نے فرمایا ہے کہ مناسب سیہ کے دفعل اصل ہواس لیے کہ فعل کی تعلیل کا مدار وجود اور عدم کے اعتبار سے مصدر کے اعلال کی وجہ سے ہے۔ بهرحال اعلال وجودأ كى مثال يعدُ عِدَةً أور قَامَ فِيَامًا مِين موجوداور جَبَه عدما اعلال کی مثال یو جُلُ و جُلَّا اور قاوم قوامًا میں موجود ہے، اور تعل کے اعلال كامدار فعل كے اصل ہونے ير دلالت كرتا ہے۔ اور فعل بھي مؤكد لايا جاتا ب، صدرك ما ترجي ضَوَات صَوْبًا بايا عَصْر بُنَّا عِلْمَ اللَّهُ صَوْبُتُ صَوْبُتُ كـ اور

## Let Sylver Bar Call Comment of the C

مُوسكّد اصل ہوتا ہے مُوسِّحة سے اور اس كومصدراس وجہسے كہا جاتا ہے كہوہ فعل بی سے صادر ہو چکا ہوتا ہے، جیا کہ لوگوں نے کہا مَشْرَب، عَذُبٌ مَرْ كَبُ إور فَارِهُ لِين مَشْرُون ، مَرْ كُون جَبَه بم (بقريين ) كَتِ بين ان ے جواب میں مصدر کا اعلال مشاکلة کی وجہ سے ہے نہ کہداریة کی وجہ سے جیسا كەواۋ كا حذف بونا تىعد مىں اور بهنره كاحذف بونا تىڭومۇمىيں۔اور موكديت اهتقاق میں اصالت (اصل ہونے) پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ اس مثال میں ب جَاءَ نِي زَيْدٌ زَيْدُ اوران كاقول مشرب، عذب، مركب اورفاره يه جوى النهر اور سال الميزاب كي باب تعلق ركت بين-اور ثلاثى ك مصدر کثیر ہیں۔ اور وہ سیبویہ کے نز دیک بناء کے اعتبار سے دو اور تین تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے قُتْلِ، فِسْقِ، شُغُلِ، رَحْمَةٍ، نَشِدَّةٍ، كَدْرَةٍ، دَعُولى، بُشُراى، لَيَّان، حِرْمَانِ، غُفُرَانِ، تَزُوَّانِ، طَلَبٍ، حَنَقٍ، صِغَرٍ، هُدِّى، غَلَيْةٍ، سَرِقَةٍ، ذَهَابٍ، صِرَافٍ، مَذْخَلٍ، مَرْجِع، مِسْعَاقٍ، مَحْمِدَةٍ، سُوَالِ، زَهَادَةٍ، دِرَايَةٍ، دُخُولٍ، قُبُولٍ، وَجِيْفٍ، صُهُوْبَةٍ اور ثلاثي كا مصدراتم فاعل اوراسم مفعول دونوں کے وزن برجھی آنا ہے جیسے فُدْتُ فَائِمًا اورجیسے تولدتعالی بایکم المُفْعَنونَ اوربیمصدرمبالغدے لیے بھی آتا ہے، جيسے التَّهٰدَار، التَّلْعَاب، الحَثِيْشي، الدَّلِّيلي.

جَبَه غِير ثلاثى عصدراكي بى وزن برآتا جمر كلم كِلَّم كِلَّامًا مِن اور قَاتَلَ قِتَّالًا وِقِيْتَالًا مِن اور تَحْمَّلَ تَحَمَّالًا ور زُلُولَ ذِلْوَالَّامِن بَين آتا-

تشریح قال الْکُوفیون جب مصنف برائی بھر یوں کے ندہب اوران کے دلائل کو بیان کرنے ہے قال الْکُوفیون جب مصنف برائی بھر یوں کے ندہب کو بیان کرنا شروع کیا۔
کوفیوں نے بھی تنہی دلائل قائم کیے جس طرح کہ بھر یوں نے قائم کیے تھے الیکن کوفیوں
نے اس ندہب کولفظ ینبغی کے ساتھ ذکر کیا ہے اس بات ہے آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کا رید ندہب یقین طور پر ٹابت نہیں ہے۔ بلک انہوں نے اپنے ندہب کے ثابت کرنے ان کا رید ندہب کے ثابت کرنے

مَذَاد : افظ مدارکولا کرکوئی حضرات اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فعل اعلال کا مدار مصدر کے اعلال پر ہی ہے اور اس وجہ سے فعل اصل ہے اور مدار کہتے ہیں لغت میں گھو منے کی جگہ کو کیونکہ پیظرف کا صیغہ ہے اور پیرمصدر کے اعلال کے لیے مؤثر ہے لینی مصدر اعلال اور تھیچے میں فعل کے تابع ہے۔

و ُجُودٌ گا او عَدَمًا:ان الفاظ كواس ليے ذكر كيا كه مصدر ميں اعلال نعل ميں پائے جانے والے اعلال كى وجہ سے ہوتا ہے اور اگر فعل ميں اعلال موجود نه ہو (نه پايا جائے ) تو مصدر ميں بھی اعلال نہيں ماماحاتا۔

یعدُعِدَةً ان الفاظ سے مثال کے ساتھ وضاحت کررہے ہیں کہ یعد کی اصل یو عِدُ ہے، پس اس میں واؤ قانون کے لحاظ سے گرگی قانو نااس وجہ سے گرائی گئی کہ واؤ کا دائی سے کہ ہوگیا جب کے قانون کے لحاظ سے کر گئی تانو نااس وجہ سے گرائی گئی کہ واؤ کا دائیس بائیس دو کسروں کے پانے جانے کی وجہ سے اقتی و گئی اصل و عَدَ ہے۔ تواس کی بہن ہے۔ جب اس واؤ کو گرا دیا تو یعد ہوگیا جب عِدةٌ کی اصل و عَدَ ہے۔ تواس میں واؤ کے ساقط ہونے کی وجہ سے اور ایسے ہی قیاماً کہ جس کی اصل اِقواماً ہے۔ تو پس واؤ معتلب کر (بدل) دی گئی قام میں واؤ کے بدل دیئے جانے کی وجہ سے مروہ واؤ اپنے ماقبل کر وہ جسے یا ء سے بدل دی گئی۔

یو بحل و بحد اس بیمثال عدم اعلال فی المصدر و الفعل کی لارہ بیں کہ بیال کہ بیال میں مثال ہے کہ جس فعل اور مصدر دونوں میں اعلال معدوم ہے وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھر ہے بیں یو بحل میں واؤ حذف نہیں کی گئی بعنی باتی ہے تو ای وجہ سے مصدر و بحد گلامیں بھی واؤ باتی ہے، وہاں بھی حذف نہیں ہوئی۔ اور بالکل یہی بات قاوم قو آما میں ہے کہ وہاں بھی واؤ کوحذف نہیں کیا یعنی نہ فعل میں اعلال ہوا اور نہیں مصدر میں مداریت ایس کے دہاں بھی واؤ کوحذف نہیں کیا یعنی نہ فعل میں اعلال ہوا اور نہیں مصدر میں مداریت ایس کے دہاں میں فعل کے بھی تابع نہ ہوتا اس لیے کہ اصل فرع کی اجباع نہیں کرتی اور جب مصدر اس کے تابع ہے تو ہم نے جان لیا کہ وہ اصل نہیں بلکہ فعل کی فرع ہے۔ اس جب مصدر اس کے تابع ہے تو ہم نے جان لیا کہ وہ اصل نہیں بلکہ فعل کی فرع ہے۔ اس

لیے کہ جب کوئی چیز صحة اور اعلال میں کسی دوسرے کی اتباع کرتی ہے تو وہ اس کی فرع کہلاتی ہے۔ اور تابع اس کی فرع کہلاتی ہے۔ اور تابع اس کی فرع کہلاتی ہے۔ مزید پیفر ماتے ہیں کفعل کا اعلال سبب ہے صدر کے اعلال کے لیے۔

علی اَصَالَتِه بیالفاظ اس لیے لائے تا کہ اوپر جویہ بات لائے ہیں کہ فعل کا اعلال سبب ہے، مصدر کے اعلال کے لیے تو یہ بات دوسری دلیل بن جائے فعل کے اصل ہوئے اور مصدر کے فرع ہونے کی کوفیوں کے نزدیک۔

ر آیفظ : بہاں سے گویا کہ تیسری دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایفظ مصدر جو ہے منصوب ہاور بیمصدر ہے فعل محذوف آض کا لیمی آض ایفظ ارجع الکلام رجوعا) تھا۔ بایں طور فعل اصل ہے،مصدر کے لیے بوجہ تاکید ہونے مصدر کے فعل کے لیے اس کے فعل اصل ہونے مصدر کے فعل اصل ہے اس کے فعل اصل ہے اور تاکید فرع ہے۔مؤکد کے لیے ہی مصدر فرع ہوگا۔

و کھو بمنز لَیْ بیہاں ہے ایک تو ہم کو دفع فرمارہ ہیں، وہ تو ہم یہ ہے کہ آپ
دیکھیں صَرْبًا جو صَرَبْتُ صَرْبًا میں موجود ہے بیتا کیڈئیس ہے اس لیے کہ تا کید تو دو
قتم پر ہے، تا کید لفظی اور تا کید معنوی اور ہم ان دونوں کی پہچان سے بہرہ نہیں ہیں،
(ہم ان دونوں قسموں کو جانے ہیں) اس لیے کہ تا کیدی لفظی وہ ہے کہ جس میں پہلے لفظ
کا تکرار ہوتا ہے نہ کہ اس میں کوئی اور تکرار ہوتا ہے۔ اور تا کید معنوی کے چند مخصوص
الفاظ ہیں اور وہ نفس، عین، کل، اجمع اور اکتع ابتع کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا
عاصل میہ ہے کہ یہاں پرفعل کی تا کید لائی گئ ہے نہ کہ فاعل کی کیونکہ صَرَبْتُ میں تُ
مغیر ہے وہ فاعل پر دلالت کرتی ہے اور صَرَبْ کی فعل پر دلالت پائی جاتی ہے۔ تو یہ
تا کید فظی ہی ہوئی۔

یُقَالُ لَهُ: بہاں ہے آ کے مصدر کی وجنسمیہ بیان کررہے ہیں، کہ اس کو مصدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فعل کی وجہ سے اس کا صدور ہوتا ہے اور'' بیکو فیوں کے نز دیک ہے اور بھر یوں کی فیکور و وجہ تسمیہ جوانہوں نے بیان کی تھی۔اس کی کو فیوں نے نئی کر دی ہے مصدور الفعل ال عبارت سے غرض ایک منہوم کو سمجھا یا مقصود ہے کہ یہاں مصدر سے مراد معدر کے جس چیز کا یہاں مصدر سے مراد مگر (ظرف) نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مصدر کے جس چیز کا صدور ہوا وہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اگر بھی مفعل کو ذکر کیا جائے تو اس مقصود اور مراد مفعول کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ جبیا کہ اہل عرب کے تول میں یہ بات مشہور ہے مشرب عذب مو کب فارہ لین مرکوب فارہ ان مثالوں میں عذب محرب دونوں ظرف ہیں گر ان سے مراد مظروف آپ دمفول) ہے۔

لِلْمُسْكَلَةِ بِهِال سے مصدر میں اعلال کی وجہ کو بیان فرمار ہے ہیں کہ مصدر میں جو اعلال واقع ہوتا ہے یا کوئی حرف حذف ہوتا ہے تو بیفعل کے ساتھ موافق اور مطرد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

نیز بید کداعلال وحذف مصدر کے اندرمشا بہت اور مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ سبیت کی وجہ سے ۔

لا لِلْمُدَادِ يَة بِهِال ان الفاظ كولان كى غرض مدارى نفى كرنامقصود ہے، باقى ربى يہ بات كدمدارية كے كہة بين، تواس كا حاصل بيہ ہے كہ مدار كہتے بين كدوه سبب يا جبيا علت كہ جب وه كسى فعل بيل بيان جائے تو دہال كى كو در يع اعلال وحذف واقع ہو جاتا ہے اوراگر وہى علت يا سبب يا وجه كسى مصدر ميں بھى پائى جائے تو تو اعلال وحذف كے وہ قوانين اس مصدر كى طرف بھى گھوم كر چلے جائيں گو وہال بھى اعلال وحذف واقع ہو جائے گا۔ اس مدكى طرف بھى گھوم كر چلے جائيں گو وہال بھى اعلال وحذف واقع ہو جائے گا۔ اس مدكوره عبارت پرايك سوال بيہ وتا ہے كدا ب نے جو بات بيان كى ہے يہ برجگہ نيس اس ليك كه بم نے بہت سے مصادرا يہ وہ كيھے بين كه جن ميں اعلال موتا ہے جيسے القول و المبيع جبكہ ان دونوں نيس موتا جبكہ ان كے افعال ميں اعلال ہوتا ہے جيسے القول و المبيع جبكہ ان دونوں فعلوں ميں اعلال ہوا ہے، جيسے قال بها ع

سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کوئیں مانتے کہ مداریة بی اعلال وحذف کے

# الوشي من الأولى المنظمة المنظم

لا زم ہونے کا تقاضہ کرتی ہے بلکہ علت ہے جو کہ اعلال وحذف کا تقاضا کرتی ہے جبکہ مداریة علت نہیں ہے۔

تحکف اس انفظ سے مصدر میں مشاکلة کی وجہ سے ہونے والے اعلال کی مثال دے رہے ہیں اوراس بات کو ثابت کرتا چاہ دے ہیں کہ مشاکلة کی وجہ سے اعلال کا ہونا اختقاق میں اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کوئکہ تعدیمیں جوواؤ حذف ہوئی ہے، اس طرح عِدۃ میں بھی حذف ہوئی مشاکلة کی وجہ سے اور جس طرح مشاکلة کی وجہ سے حذف اصالة پر دلالت نہیں کرتا بالکل اسی طرح مشاکلة کی وجہ سے اعلال بھی اصالة پر دلالت نہیں کرتا۔ اس سے بو ھے کر بیفر ماتے ہیں کہ واؤ کو تو عِد سے اور ہمزہ کو قتو کو میں مورد کی وجہ سے جو کہ سے حذف کرتا مشاکلة کی وجہ سے اور طردیة کی وجہ سے جنہ کہ علت کی وجہ سے جو کہ اس میں مؤثر ہوتو پس مداریة کا معنی متقیم ندر ہا۔ اس لیے کہ دونوں میں معنیٰ کی تا شیر

المُوَّ تَحْدِیّة: یہاں ہے کو نیوں کی دوسری دلیل کا جواب ہے کہ کی کلمہ کا مو کدہونا اہتقاق کے اندراس کے اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جس طرح جاتم یی دوسرے زید کی تاکید ہونے کے باوجوداس کی فرع ہونے پر دلالت نہیں کرتا ای طرح مصدر بھی تاکید ہونے کی وجہ سے فعل کی اصل ہونے پر دلالت نہیں کرسکتا۔ قوْلُهُمْ نیہاں سے ان کی تیسری دلیل کا جواب دے دہ ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ مشرب بمعنی مشروب اور مو کب بمعنی مو کو ب کنہیں ہے بات درست نہیں کہ مشر ب بمعنی مشروب اور مو کب بمعنی مو کو ب کنہیں ہے بات درست نہیں بلکہ عذو به کامشر ب کی طرف اور فو اہد کا مرکب کی طرف جواساد کیا گیا ہے۔ یو دکر المحل وارادہ الحال کے طرف اور دور مرک میں فرس (گھوڑا) ہے۔ لین الوروہ بہلی مثال میں ماء (پانی) ہے اور دور مرک میں فرس (گھوڑا) ہے۔

مین باب :ان الفاظ کو بیان کرنے سے غرض اسناد کو بیان کرنا ہے کہ بیا سناد می عقل کے قبیل سے ہے۔اور مجازعقلی کی تعریف بیہ ہے کہ کسی شکی کی صفت کا اسناد کرنا اس سے مجاور (ہمہ وقت ساتھ رہنے والی چیز) کی طرف بہیا کہ جویان جو پانی کی صفت ہے۔اس کا اسنا داس کے مجاور کی طرف کیا گیا ہے اور وہ مجاور نہرہے۔اس طرح دوسری مثال میں سیل جو کہ پانی کی صفت ہے اس کا اسنا داس کے مجاور کی طرف کیا گیا ہے جو کہ میزاب (پرنالہ) ہے۔ایس ہی عذب جو کہ پانی کی صفت ہے اور فارہ جو کہ فوس (گوڑے) کی صفت ہے ان دونوں کے مجاور کی طرف اسناد کیا گیا ہے۔اور وہ دونوں مجاور مکان اور مسرح ہیں۔

مصند کُر النگلاتی بیهال سے مصنف براتید الله کے مصادر کے اوز ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جن کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہوہ بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ سیبوریہ کے نزد یک ان کے اوز ان کی تعداد ۳۲ ہے۔

ندکورہ شبہ کا حاصل میہ ہے کہ آپ اس بات کو یقین سے جان لیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے دواوز ان مصدر کے معنیٰ میں اشتر اک کی وجہ سے استعال ہوتے ہیں۔اوروہ دونوں اس میں حقیقت کے اعتبار سے مستعمل ہوتے ہیں، جیسا کہ یعجیٰ علمی و ذن کے قول سے فصاحت کی گئی ہے۔ورنہ ضروری میرتھا کہ یوں کہا جاتا کہ مصدراسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے معنی استعال ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ساع پر اکتفاء کر لیا گیا۔ بخلاف مصدر کے وزن کے استعال ہونے کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنیٰ میں جیسے رجل عدل ای عَادِنٌ و نَسْعُ الْیَمَنِ ای مَنْسُوْ جَدُّ، پس یقیناً یہاں پر یہ استعال مجازاً ہے۔ اسی وجہ سے ساع پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ ہر مصدر کا اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنیٰ میں استعال جائز ہے، جب اس سے مجازی طور پر فائدے کا ارادہ کیا جائے۔

اکتھداد: یہ مثال پیش کر کے یہ بتا دیا کہ مصدر مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے سیبویہ فرماتے ہیں کہ جب ثلاثی کے مصدر کو التفعال جیسے التھداداور التلعاب کی طرف نقل کیا جائے تو اس وقت کثرت فعل اور مبالغہ کے لیے استعال ہوگا اور اس کا وزن تفعال ہوگا۔ اس لیے کہ تمام وہ مصادر جواس مثال پرلائے گئے ہیں ان میں تاء مفتوح ہے۔ گریڈلقاء تربیانا جو ہیں اس کے خلاف ہے یعنی تاء کے کسرہ کے ساتھ زجاج نوی فتح کے ساتھ جو بین اس کے خلاف ہے یعنی تاء کے کسرہ کے ساتھ زجاج نوی فتح کے ساتھ جو بین دونوں کے اندر سوائے قرآن کے۔

مصند کُر عَیْرِ الشَّکرینی: سے مراد اللّی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ اور ان سے محتی ابواب مرادین ان کے علاوہ مصدر میں اور مصدر غیر میں بھی شامل ہیں۔ سب کے اوازن ایک ہی وزن پر آتے ہیں، اس کی وجہ ان کا تقل ہے کہ تقل کی وجہ سے دوسر سے اوزان نہیں آتے ۔ یعنی جو ابواب ہیں بس انہیں کے وزن پر مصاور آتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں، جیسے باب افتعال اس کا مصدر افتعال ہی آئے گا۔ افتعل نہیں آئے گا۔ گا۔ گا۔ مفتل نہیں آئے گا۔ گا۔ گا کہ کہ ان ابواب کا مصدر افتعال ہی آئے گا۔ افتعل نہیں آئے گا۔ کہ سوائی ہی وزن پر آنے کی قیداس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ ان ابواب کے مصاور بیان بالکل نہیں کیے گئے فقط ان کے اسامی (ناموں) اعتماد کرتے ہوئے سوائے رباعی مجرداوراس موافق باب کے۔

اِلاَّ فِی کَلَّمَ کِلاَّمَا: اس استناء ے غرض یہ بتانا مقصود ہے، باب تفعیل کا مصدر قیاس کے نقاضے کے مطابق تو تکلیمًا آنے چاہے تھا جس طرح انہوں نے ایک ضابط بیان کیالیکن یہاں پراس کے خلاف ہے، اس وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اہل عرب کی طرف ہے اس کا صدر فِقًا لا کے وزن پر بی نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح فَاتَلَ قِتْ لاً فِیْسَیالًا مِیْ صالانکہ قیاس کے اعتبارے مُقَاتَلَةً آنا چاہے تھا۔ اس طرح تَحَمَّلَ قِتَّالًا فِیْسَیالًا مِیْ صالانکہ قیاس کے اعتبارے مُقَاتَلَةً آنا چاہے تھا۔ اس طرح تَحَمَّلَ

Chill Chill

تَحَمَّالًا مِين بَعِي حالانك قِياسًا تَحَمُّلًا آنا چاہے تھا۔ زُلُوْلَ زِلُوْالًا مِين حالانك فِياسًا زُلُوْلَ أَنْ اللهِ مِين حالانك فِياسًا زُلُولَا أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى حَرْن بِرلايا گيا ہے، يرشروع مِين فَتْحَ اور كره دونوں كے ساتھ لايا جاسكتا ہے نتى كے ساتھ اس وجہ سے كه ربائى مجرد مضاعف ثقل مضاعف كے مصدر مِين فتح كے ساتھ لانا جائز ہے اور كره كے ساتھ بھى مضاعف ثقل كے موافق ہونے كى وجہ سے ربائى مجرد كے شيح كے خلاف اس ليے كه ده كره كے ساتھ اتا ہے اور يہ بات زيادہ شيح ہے كہ كره كے ساتھ لانا اقسے ہے۔

مشكل الفاظ كےمعانی:

الاعلال تعلیل کرنا۔ عدم موجود نہ ہونا۔ المؤ تحداسم معول جس کی تاکید کی جائے۔ المؤکد اسم معول اسم مفعول جائے۔ المؤکد اسم فاعل ہے تاکید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ، صدور اسم مفعول صادر کیا جانے والا۔ عدب بیٹھا۔ مَرْکُبْ مواری۔ فَارِهٌ تیز رَفَار۔ مشروب مو کوب دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں، مشاکلة باہم ہم مشکل ہونا، میز اب پرنالہ۔ نشدہ کم شدہ کو تلاش کرنا۔ کدر قالد اللہ والہ والہ والہ والہ خوی دعوی کری کرنا۔ ذکری فیصت بشری والا ہونا۔ حرمان محروی غفران بخش نووان کودنا، پیچھ آنا۔ طلب چاہت، تلاش کرنا۔ خنق گلے کا گھٹنا۔ صغر چھوٹا پن فزوان کودنا، پیچھ آنا۔ طلب چاہت، تلاش کرنا۔ خنق گلے کا گھٹنا۔ صغر چھوٹا پن کی جگہ۔ زھادہ پر ہیز محدی ہدایت۔ سرقہ کوری، ذھاب جانا صواف پھرنا، پھرانا مدخل داخل ہونے کی جگہ۔ مسمدہ تعریف کرنے کی جگہ۔ زھادہ پر ہیز کی جگہ۔ مسمدہ تعریف کرنے کی جگہ۔ زھادہ پر ہیز کاری۔ درایہ جانا۔ و جیف دل کا تینا۔ التھدار شراب کا بہت جوش مارنا۔ گاری۔ درایہ جانا۔ الحدیث ست ابھارنا۔

((وَالْاَفْعَالُ الَّتِیْ تُشُتَقُّ مِنَ الْمَصْدَرِ وَهِیَ خَمْسَةٌ وَثَلَّوُنُ بَابًا سِتَّةً لِلثَّلَاثِی نَحُو ضَرَبَ یَضُرِبُ وَقَتَلَ یَفْتُکُ وَعَلِمَ یَعُلَمُ وَفَتَحَ یَفْتَحُ وَکَرُمَ یَکُرُمُ وَحَسِبَ یَحْسِبُ وَیُسَمَّی الظَّلْقُ الْاُولُ دَعَائِمَ الْاَبُوابِ وَکَرُمَ یَکُرُمُ وَحَسِبَ یَحْسِبُ وَیُسَمَّی الظَّلْقُ الْاُولُ دَعَائِمَ الْاَبُوابِ وَیَسَمَّی الظَّلْقُ الْاُولُ وَعَائِمَ الْاَبُوابِ وَیَسُمَّی الظَّلْقُ الْاُولُ وَکَرُمَ اَلْهُوابِ وَیَسُمَّی الظَّلْقُ اللَّامِ وَکُرُمَ اللَّهُ وَقَتَحَ یَفْتَحُ . لِاخْتِلَافِ حَرَکاتِهِنَّ فِی الْمَاضِی وَالْمُسْتَقْبِلُ وَکَثْرَتِهُنَّ وَقَتَحَ یَفْتَحُ

# THE THE SECTION OF TH

لَا يَدُخُلُ فِي الدَّعَائِمِ لِإِنْهِدَامِ اخْتِلَافِ الْحَرَكَاتِ وَالْعِدَامِ مَجْيِنِهِ بِغَيْرٍ حَرُفِ الْحَلَقِ وَآمًا رَكَنَ يَرْكَنُ وَآلِي يَالِي فَمِنَ اللَّفَاتِ الْمُتَدَاحَلَةِ شَاذٌ وَاَمَّا بَقِي يَبْقِي وَفَنِي يَغُنِي وَقَلَى يَقُلَى فَمِنُ لُغَاتِ بَنِي طَيِّ قَدُ فَرُّوا مِن الْكَسْرَةِ إِلَى الْفَنْحَةِ وَكَرُمَ يَكُرُمُ لَا يَدْخُلُ فِي الدَّعَانِمِ لِلْأَلَّة لَا يَجِئُى إِلَّا مِنَ الطَّبَائِعِ وَالنُّعُوْتِ وَحَسِبَ يَحْسِبُ لَا يَدْخُلُ فِى الدَّعَائِم لِقِلَّتِهِ وَقَدْ جَاءً فَعُلَ يَفْعُلُ عَلَى لُغَةٍ مَنْ قَالَ كُدْتَ تَكَادُ وَهِيَ شَاذَّةٌ كَفَضِلَ يَفْضُلُ وَدِمْتُ تَدُوُمُ واثْنَا عَشَرَ لِمُنْشَعَيَةِ النَّكَرِي نَعُو اكْرَمَ وَقَطَّعَ وَقَاتَلَ وَتَفَصَّلَ وَتَضَارَبَ وَانْصَرَفَ وَاحْتَقَرَ وَاسْتَخْرَجَ وَاخْشُوشَنَ وَاجْلَوَّذَ وَاحْمَارٌ وَاحْمَرٌ اَصْلُهُمَا اِحْمَارَرَ وَاحْمَرَرَ فَأَدْغِمَا لِلْجُنْسِيَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اِزْعَوَى وَهُوَ مِنْ بَابِ اِفْعَلَّ وَلَا يُدُغَمُ لِإِنْعِدَامِ الْجَنْسِيَّةِ وَوَاحِدٌ لِلرُّبَاعِي نُحُو دَخْرَجَ وَثَلَثَةٌ لِمُنْشَعَبَةِ الزُّبَاعِي نَحْوُ اِخْرَ نُحَمَّ وَاقْشَعَرْ وَتَدَخْرَجَ وَسِنَّةٌ لِمُلْحَقِ دَحْرَجَ نَحْوُ شَمْلَلَ وَحَوْقَلَ وَبَيْطُوَ وَجَهُورَ وَقَلْسَى وَقُلْنَسَ وَخَمْسَةٌ لِمُلْحَقِ تَدَخُرَجَ نَحُوُ تَجَلَّبَ وَ تَجَوْرَبَ وَتَشَيْطَنَ وَتَرَهُولَكَ وَتَمَسُكُنَ وَاثْنَان لِمُلْحَقِ إِخْرَنْجَمَ نَخْوُ اِفْعَنَسَ وإسْلَنْقَى وَمِصْدَاقُ الْإِلْحَاقِ اِتِّحَادُ الْمَصْدَرَيْنِ))

''دوہ افعال (خواہ ٹلائی ہوں یا ان کے علاوہ) جومصدر سے مشتق ہوتے ہیں، وہ کل میں باب ہیں ان میں سے چھٹل آئی کے ہیں، جیسے ضرکب یکٹیوب، قتل یقین کُرم اور حسیب یخسیب اور پہلے تقین ابواب کا نام ابواب کی اصل (جڑ) رکھا جاتا ہے ماضی اور مضارع میں اب کی حرکات کے ختلف ہونے (بدلنے) کی وجہ سے اور کشرت استعمال کی وجہ سے اور فَتَح یَفْتَحُ ابواب کی اصل ہونے میں شامل نہیں ہے حرکات کے اختلاف اور فَتَح یَفْتَحُ ابواب کی اصل ہونے میں شامل نہیں ہے حرکات کے اختلاف کے نہ ہونے اور بغیر حرف کتی گئر گئر، آبلی

یابی بدلغات متداخلہ میں سے ہونے کی وجدسے شاذ ہیں۔ جبکہ فَنی يَفْنی، قلی یقلی بینی طے کی لغات میں سے ہیں۔ یقینا وہ کسرہ سے نتی کی طرف مے میں۔اور تکوم یکوم ابواب کی اصل میں داخل نہیں اس لیے کہ وہ سوائے طبائع اورصفات كنبيس تااور حسب يخسب ابواب كاصل من نبيس تااي قِلَّتِ استعال كى دجه سے اور فَعُلَ يَفْعُلُ اللَّحْص كى افت يرجمي آيا ہے كه جس نے كہا كُدْتُ تَكَادُ اور وہ شاذ ہے جیسے فَضِلَ يَفْصُلُ اور دِمْتَ تَدُوْمُ اور بارہ باب اللاقي مزيد فيہ كے بين جيب أكْرَمَ، قَطَّعَ، قَاتَلَ، تَفَصَّلَ، تَضَارَب، إِنْصَرَف، إِحْتَقَرَ، اِسْتَخُرَجَ، إِخْشُوْشَنَ، إِجْلَوَّذَ، إِحْمَارَ، إخمر ان دونون كى اصل إحمار داور إحمر دي- بمجنس بون كى وجد دونوں حروف كا ادغام كرويا اوراس ادغام ير إدْ عَوَى ولالت كرتا ہے حالا نكدوه باب افعل سے ہاوراس میں ادغام تروف کے ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔اورایک باب رباعی مجرد کا ہے۔ جیسے ذخر بے اور تین ابواب ر بای مزید فید کے ہیں۔جیسے اِخْوَنْجَمَ، اِقْشَعَرَّ اور تَدَخْوَ جَاور جِهابواب المحق برباع مجرد (دَحُرَج) ہیں جسے شملک، حَوْقَلَ، بَیْطَرَ، جَهُورَاور قَلْنَسَ اور يا فَحُ ابواب المحق برباعي مزيد فيه (تَكَوْحَ جَ) بين - جيس تَجَلَّبَ، تَجَوْرُب، تَشَيْطَنَ، تَرَهُوكَ اور تَمَسْكَنَ اور وباب إَحْرَنْجَمَ كَ ساتھ ملحق ہیں۔ جیسے اِقْعَنْسَسَ اور اِسْلَنْقَى اور الحاق كامصداق وہ وومصدروں كا متحد ہونا ہے۔''

تشریعے: اَلاَ فَعَالُ: افعال سے مراد وہ تمام افعال ہیں جو کر کسی بھی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں خواہ وہ قلیل الاستعال ہوں یا کثیر الاستعال ہوں،خواہ ثلاثی ہوں یا غیر ثلاثی ہوں،خواہ مجر دہوں یا مزید ہوخواہ ملحقات سے ہوں۔

۔ پس جب مصنف واللہ مصدر کے اوز ان کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب وہ افعال کے ان اوز ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جومصدر سے شتق ہوتے ہیں۔

### Cath Charles

سِنَهُ لِمُكَالِمِي : مجرد ك ابواب چيزيس اس كي دجه بيه ب كفعل كے فاء كلمه كي ايك بي حالت ہے اور فتح ہے۔ضمہ اور کسرہ کے قتل ہونے کی وجہ سے اور ابتداء بالسکون کے ممنوع ہونے کی وجہ سے اور مزید یہ کہ فتح حرکات میں سے سب زیادہ خفیف حرکت ہے۔ اور بیاشکال حرف اول مضمون ہونے کے وقت ماضی مجہول میں (صُبِرِ بَ)اور مکسور ہونے کے وقت اجوف میں (ہیٹے قیل) میں نہیں کیا جاسکتا اور عین کلمہ نینوں ابواب میں سا کن نہیں ہوگا، تا کہ خمیر مرفوع کے متصل ہونے کی وجہ سے اجتماع ساکنین نہ ہوجیسے خمیر صَوَبْتِ اور لام کلمه میں فتہ کالا زم ہونا اس کی وجدا گرچہ مصنف براشد نے بیان کر دی ہے کیکن دوبارہ یہاں ذکر کردیتے ہیں وہ فتہ کی حرکت صرف ماضی اور مضارع کے درمیان آخری حرف کے اعتبار سے فرق پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے،اس کے بعد ف اور لام كلمه كي فتحد باقي ره عني اورعين كلمه ير تينون حركات داخل كر دي كيس، تو پس فعل فيعل فَعُلَ حاصْل ہوگیا۔ پھریمی قیاس ان مینوں قسموں میں سے ہرایک سے مضارع پر کیا گیا کہ بیتین حرکتیں مضارع کے عین کلمہ میں بھی داخل ہو جائیں، توپس حسوب کے تین ابواب سے تین ابواب مزید حاصل ہو مے اوراس طرح کل نوابواب بن گئے ،مگر دوباب کہ ایک ماضی میں کسرہ کے ساتھ اور مضارع میں ضمہ کے ساتھ وہ خارج ہوگیا ضمہ اور كسره كاجمع مونالا زم ندآئے اور فعل يفعل ماضي عين كلمه كے ضمداور كسره اور فتر ك ساتھ مضارع میں سے (نوابواب میں سے ) باتی چورہ گئے۔

باقی رہی ہے بات کہ سِتَّہ یہاں پرتر کیب میں مبتداواقع ہور ہاہے۔اور یہ بات اس کے منافی نہیں ہے عرہ موصوفہ مبتداء بن رہاہے۔اس لیے سِتُہ کی تقدیر عبارت ہے۔ سِتَہ مِنْ حَمْسِ وَ ثَلِقِیْنَ.

ضَوَبَ يَضُوبُ ! يعنى بيه باب ماضى ميں عين كلمه كے فتہ اور مضارع ميں عين كلمه كے كسرہ كے ساتھ ہوتا ہے۔

قَسَلَ يَفْعُلُ بيه باب ماضى ميں عين كے فتحہ اور مضارع ميں عين كلمہ كے ضمہ كے ساتھ ہوتا ہے۔

# CHILLIAN S

عَلِمَ يَعْلَمُ : بيه باب ماضى ميں عين كلمد كے كسر ہ اور مضارع ميں عين كلمد كے فتح كے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتھ ہوتا ہے۔

دَعَائِمُ نیرجُع ہے دعامہ کی اور وہ گھر کے ستون کو کہتے ہیں۔لیکن یہاں پر جمعنی اصل یا جڑ کے معنی ہے۔ اصل یا جڑ کے معنیٰ ہے۔

مزید بیرکہ پہلے تین ابواب کو باتی ابواب کی اصل (جڑ) قرار دیا اس لیے کہ ماضی جب معنیٰ میں مضارع کے مخالف تھی تو لا زم ہوا کہ ان کے الفاظ میں بھی اختلاف ہو۔ تاکمعنیٰ کے ساتھ مطابقت ہوجائے اور مطابقت کلام کے اندراصل ہے اس وجہ ان کو اصول کہا گیا ہے۔

کُٹُر کُٹُوں ابواب کشرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیتینوں ابواب کشرت کے ساتھ کلام عرب میں استعال ہوتے اور باقی استخ زیادہ استعمال ہوتے اس لیے کہ غیراصل کلام عرب میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔

مَجِینَهُ : سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کدان کے اصل نہ ہونے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ یہ تعین ابواب حرف طلق کے ساتھ ہی آتے ہیں، گویا کہ یہ حروف طلق کے ساتھ ہی آتے ہیں، گویا کہ یہ حروف خلق کے عتاج ہو وہ اصل کہلانے کے لائق نہیں اور اس بات کی قلت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی فتح حرف طلق پر تو قف (وقف) کیا جائے تو یقلیل ہو جا کیں گے ۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو قلیل الاستعال کہا۔

اس کے علاوہ میجھی ہے کہاس باب کاعین یا لام کلمہ حروف خلقی میں سے ہونے کے ساتھ مقید ہوئے جاور مقید جو ہے فرع ہے۔مطلق کی۔

آمَّا رَکِنَ یَوْ کُنُ بیمثال لا کریہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی حرکات میں تو اس کی طرح ہولیکن اس میں حروف حلتی میں ہے کوئی حرف نہ ہوتو وہ اس تھم میں نہ ہوگا بلکہ اس کے لغات متداخلہ میں سے ہونے کی وجہ سے شاذ کہیں مے۔

المُعتَدَاعِلَة : تراض كي دوسميس بين حقق اور تقديري - پس تداخل جو بوووني

# TA BOOK CHINGS

ہے کہ جو رکن یو گئ بیں آیا ہے اس لیے کہ یہ ماضی بیل فتھ اور مضارع ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے اور ماضی بیل عین کلہ کے کسر واور مضارع فتھ کے ساتھ آیا تو پس ماضی کو اول قتم سے اور مضارع کو دوسری قتم سے لے لیا حمیا۔ اور جبکہ تد اخل تقدیری جیسے آبئی یا بیلی ہے کہ یک ووسری لفت بیل نہیں پایا حمیا ،کین حمکن ہے کہ اس بیل تو ہم کیا گیا ہو کہ شاید یہ کسی دوسری لفت بیل استعال ہوا ہو دکن یو کن کی طرح تو پس یہ تد اخل شاید یہ کی کہلائے گا۔

یہاں مثالیں لانے کی غرض یہ ہے کہ ان میں سے پہلی مثال تداخل کے قبیل سے ہاں مثالی مثال تداخل کے قبیل سے ہا وردوسری مثال شاذ کے قبیل سے ہے، کیونکہ تداخل کامنہوم آپ ہجھ چکے ہیں، کہ ماضی کو ایک باب سے اور مضارع کو کسی دوسرے بارے سے لے کرکوئی تیسرا باب بنالیا جائے۔ پس کویا کہ کتاب میں دی گئی کلام میں لف نشر غیر مرتب ہے۔

اس کا حاصل ہے کہ بیری طے کی لغت سے ہیں، اس لیے کہ وہ ماضی میں یاء سے ماتیل کسر وکو الغف سے بدل دیتے ہیں۔ تواس وجہ سے بنقی یَبْقی ہوگیا۔ باتی جوعبارت میں کہا می ہے کہ وہ لوگ کسرہ سے اعراض کر کے فتح کی طرف میں ہیں ہیک نے اپنے خیال کے مطابق کی ہے۔

آلا یکڈ عُلُ : یہاں ہے باب محرم یکوم کے متعلق بتارہے ہیں کہ یہ میں ان تین ابواب کی اصل میں شامل نہیں ہے آئی ہے اپ کے م یکوم کے متعلق بتارہے ہیں کو اختلاف نہیں ہے اور دوسری بات ہے ہے کہ شکیل الاستعال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو صرف اور صرف اور صرف طبائع کی کیفیت بتانے اور تعوی کو دکر کرنے کے لیے آتا ہے اور نعت اور صفت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان میں پہلا لینی نعت صرف مدح میں استعال ہوتا ہے اور دوسرا لینی صفت اس کے اندر ہوتی ہے ان دونوں اور ذم کے ما بین نبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔

نعت کی تعریف بعض حضرات نے ہوں بھی کی ہے کہ نعت وہ صغت کہ جوموصوف ہے اس کے اختیار کے ساتھ صا در نہ ہو۔اور آئٹھوں سے مثل جسامت اور لمبائی اور ان دونوں کے علاوہ چیزوں کی طرح پہچانی جاتی ہو۔

طبائع بیہ طبیعة کی جمع ہے اور یہ وہ اوصاف ہیں کہ جوموصوف سے اس کے اختیار کے ساتھ صا در ہوتے ہیں اور آنکھوں کی نگاہ سے در ہوتے ہیں اور آنکھوں کی نگاہ سے در ہما در کیا۔ در کیلمی جاتی ہیں، جیسے کرامت اور بھا در کیا۔

لِقِلَتِهِ بي قلت كالفظ باب حسب يتحسب كمتعلق ب كديد باب بعى ان ابواب من شامل نيس جن كوامل كها كيا به اوران كاشامل ند بوناكى سب سنيس بكداس كه قلت استعال كي وجد سے به مالا كداس كي حركات من اختلاف نيس ـ بكداس كي حركات من اختلاف نيس ـ

اِدْ عُواَى : اصل میں اِدْ عُو وَ تھا، آخر میں دو داؤ منتوجین کے ساتھ تو دوسری دائیہ کو یا ہے۔

یا مے بدل دیا گیا اس لیے کہ ہروہ داؤجو کہ چوتی جگہ پر داقع ہوادروہ اصلی نہ ہو بلکہ زائدہ ہوادراس کا اقبل مضموم بھی نہ ہوتو اس داؤکو یا مے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس طرح اِدْ عَوَی ہوگیا۔ فکر اس یا ، کو تحرک ہونے کی حجہ اور ماقبل مفتوحہ ہونے کی حجہ الف سے بدل دیا گیا، تو یہ اِدْ عَواٰی کے بعداس کا ادعا م نہیں کیا گیا گیو گھا اب حروف کی جنسیت ایک نہیں رہی تھی۔ اور بدلنے سے پہلے بھی ادعا م نہیں کیا گیا گیو ککہ دہاں اعلال کی خراک یا گیا جاتی تھیں، اس لیے دہاں اعلال کی خراک یا گیا جاتی تھیں، اس لیے دہاں اعلال کی خراک یا گیا جاتی تھیں، اس لیے اعلال کی افراک یا گیا گیا گیا ہوائی تھیں، اس لیے اعلال کی افراک یا تھیا دیا ہے۔

و احداً لِللهُ مَاعِي: اس كولان كى خرض بيد بات متانا متعود ہے كدر باكى محرد كا مرف ايك بى باب ہے، اس ليے مرفحوں نے اس كا ايك باب مونے كى وجہ يہ بتائى ہے كہ جب اس كے حروف زيادہ مو كئے تو انہوں نے خفت كى غرض سے اس ميں فتحات كا الترام كيا يعنى سب حروف برفتح كى حركت دے دى تو پس اس ميں تعدد يعنى حريد ابواب بنانے كى كوئى مجال باتى ندرى اور تعدد مرف حركات كے مخلف مونے كى وجہ سے مواكرتا ہے، پھر جب ان كے كلام ميں جارح كات ركات ارنبيں فيس تو انہوں نے دوبرے حرف كو The Could State of the Country of th

ساکن کردیا، اس لیے کہ اس حرف کے علاوہ بیں اسکان مانع ہے جو کہ تخفی نہیں ہے۔

ملکھ نے بیت اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ ابواب کو ضع ہی نہیں کیا

مین صرف تین بی ابواب بنائے تخفیف کی غرض کی وجہ سے اس لیے کہ تخفیف صرف انہی

تین کے علاوہ حاصل نہ ہو علی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے زیادہ اوز ان ابواب

کو وضع نہیں کیا۔ اور مزید فیہ بنانے کے لیے بھی انہوں نے کوئی خاص ردوبدل نہیں، پس

مروع میں ایک حرف تا ء کوز اکد کردیا جیسے قد خور تجیادو حروف زاکد کیے جیسے اِخور کہ تحکم

اور افقی تھی نہ کہ اس سے زیادہ تا کہ وہ اعتدال سے نہ نکل جائے اور جن میں دوحروف

زاکد کیے گئے ہیں، ان کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وہ دو ہیں، پس وہی دونوں عالب ہیں۔

لیملہ تعنی قد خور ج بلغت میں الحاق اندر چینچنے یا اندر پہنچنا نے کو کہتے ہیں اور اصطلاح

لیملہ تعنی قد خور ج بلغت میں الحاق اندر چینچنے یا اندر پہنچنا نے کو کہتے ہیں اور اصطلاح

میں الحاق کہتے ہیں کہ کی کلمہ میں کی حرف کوز اکد کرنا تا کہ وہ وزن میں دوسرے کلمہ کے

میں الحاق کہتے ہیں کہ کی کلمہ میں کی حرف کوز اکد کرنا تا کہ وہ وزن میں دوسرے کلمہ کے

میں الحاق کہتے ہیں کہ کی کلمہ میں کی حرف کوز اکد کرنا تا کہ وہ وزن میں دوسرے کلمہ کے

میں الحاق کہتے ہیں کہ کی کلمہ میں کی حرف کوز اکد کرنا تا کہ وہ وزن میں دوسرے کلمہ کے

میں الحاق کے میں اس وجہ سے کہ جومعا لم الحق بہ کے ساتھ ہی کیا

شملل اس میں الم کوزیادہ کیا گیا ہے تواس وجہ سے بیلتی ہے۔
حَوْفَلَ نَے فاءاور عین کلہ کے درمیان واؤزیادہ کرنے کی وجہ سے لیتی ہے۔
جَمْفُورَ نیونیا اور لام کے درمیان یا اور نیادہ کرنے کی وجہ سے لیتی ہے۔
جَمْفُورَ نیونیان اور لام کے درمیان واؤکوزیادہ کرنے کی وجہ سے لیتی ہے۔
گلستی آخر میں واؤکو زیادہ کرنے کی وجہ سے لیتی بنایا گیا ہے۔ اس کی اصل قلستی فاؤکو چوتی جگہ پرفتے کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے بدل دیا گیا تو ہے فلسٹی ہوگیا۔
یا ایمترکہ کو ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا تو یہ قلسٹی ہوگیا۔
یا اور تمرکہ کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا تو یہ قلسٹی ہوگیا۔
قدیم نیسین اور لام کلم کے درمیان ٹون کوزیادہ کرنے کی وجہ سے المحق ہے۔
قدیم نیسین اور لام کلم کے درمیان ٹون کوزیادہ کرنے کی وجہ سے المحق ہے۔
قدیم نیسین اور لام کلم کے درمیان ٹون کوزیادہ کرنے کی وجہ سے المحق ہے۔
قدیم نیسین نے تک شور بج کے ساتھ المحق ہے شروع میں تا اور آخر میں باء کوزا کہ ہ کرنے کی وجہ سے۔

تَعْمُورٌ مَّ نبيه باب تَفَوْعَلَ سے ہاور التق ہے شروع میں تاءاور فاءاور عین کلمہ

کے درمیان واؤ کوزیا دہ کرنے کی وجہ ہے۔

تَشَیْطُنَ : یہ بھی ملحق مِندَّحُوج ہے شروع میں تاء اور فاء اور عین کلمہ کے درمیان یا موزیادہ کرنے کی وجہ ہے۔

تَرَهُوَكَ : بيد تَدَخْرَ جَ كَ ساته الحق ب يعنى شروع من تا اور عين اور لام كلمه كدر مان واكام كلمه كادر الم الم

تَمَسْكُنَ: يبعى تَدَخُرَ جَ كساته المحق بيعن شروع من تاءاور متصل بعدميم اوراس كاوزن ب تَمَفْعَلَ ـ

نتھو اِلْقَعَنَسَ بيد إِخْوَنْ بَحَمَ كَماتَه الله تَبِيرُوع مِن بِمرْه اور عَيْن اور لام كله كدرميان نون اور آخر مين كوزيا وه كرنے كى وجه اور اس كاوزن اِفْقلل ب اِسْلَنْقى بي مِن اِحْوَنْ بَحَمَ كَماتَه الله تَلْقَى بي مِن الف اور عَيْن اور لام كله كدرميان نون كوزيا ده كرنے سے اور آخر ميں ياء كولانے كى وجہ سے اس كاوزن اِفْقَنْلى ب،اس كى اصل اِسْلَنْقى سے ياء كوئتمرك ہونے اور ما قبل مفتوح ہونے كى وجہ سے الف سے بدل ديا ميا تو اِسْلَنْقى ہو كيا۔

مِصْدَاقُ: يهال سے الحاق كم معداق كى تعريف كردہ بيں كدالحاق كا معداق كيا ہے اور ساتھ اس كے مثالوں كے ساتھ وضاحت بھى كردہ بيں۔ الحاق كا معداق يہ ہے كہ دومصادر كا آئيں بيں متحد ہونائيں شَمْلَلُ دَحْوَجَ كے ساتھ ليق ہے نہ كہ آخُوجَ كے ساتھ اس ليے كه صرفوں نے اَشْمَلَلْتُ شَمْلَالًا جَسِ طرح كمانہوں نے ذَحْرَجُتُ دِحْرَاجًا كہا ہے ، جبكہ اَخْرَج كا معدر دِخْرَاجًا كی طرح نہيں آتا۔

اگرآپ یوں کہیں کہ انہوں نے آخی نے اِنحواجا کہا ہے، جس طرح کہ انہوں نے ذکو کے انہوں کے دخو کے دانہوں کے ذکو کے دخو کے دخو

مضارع يُغُور مُ آتاب،ابآب فودى بنائين دونون كالتحادكبان يايا ميااورجبكه فعلال اس کا اس کے ساتھ کواعتبار نہیں مزیدیہ کہ وہ غیرمطرد طور پراس میں داخل کیا گیا ہے،تو يقينًا أنهول في قحطابًا اور عَربادًا نبير كها بلك فحطبةً أور عربدةً كما يهد المُصْدَرَيْنِ:مصدرين عرادمصدر المحق اورمصد رالحق بدب-الحاق ك ليهدو مصدروں کے متحد ہونے کی شرط لگائی گئی ہے اس لیے کہ مصدراصل ہے تو پس جب اتحاد ہایا گیاان دونوں کے درمیان تمام گر دانوں میں ضروری طور پراوریبی چیز ضروری ہے، جِي بَيْطُورَ، يَبَيْطِرُ، بَيْطُوةً، دَخُرَج، يُدَخُوجُ، دَخُرَجَةً كَ ِطَرِيقَ ير ب دونوں مصدروں کے متحد ہونے کے اعتبار سے پس اگریجی اتحادان کے غیر میں بھی پایا گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ملحق متصور ہوگا ، اور جب دولفظوں کے درمیان اتحاد پایا گیا بغير مصدر كوتوان كي وجه سے مصدر مين اتحاد لازم نبين آتا، جيسے أكر م ينكوم يقينا بد دُخْرَ جَ يُدَخْرِ جُ ك وزن ير بلفظول ك اعتبار سے ليكن مصدر ك اعتبار سے متحد نہیں اس لیے کہ یکٹوم کی اصل یو تحرم اِنحرامًا ہے، پس بدیقینا دَخْرَ جَدّ کوزن ربیس ہاور مرید یکاس کا عتبار دخوج کے مصدر دخواجا کے ساتھ الحاق کے لیا ظنیس کیا گیااس لیے کہاس کا اتحاد جو ہے وہ غیر مصدر میں بایا گیااس لیے کدوونوں مصدروں میں متحقق نہیں ہے اور نہ بی بیلحق ہوگا۔

### مشكل الفاظ كيمعاني:

دعائم الابواب ابواب کاصل یا بڑ۔ اختلاف الحرکات کا الدنا۔
انعدام منعرم ہونا۔ متداخله با بم کمل ل جانے والی اشیاء۔ الطبائع جمع ہے طبعیة ،
کی۔ النعوت بح نعت کی۔ منشعبة زیادتی شده۔ (جس بی کی چز کو بردعا دیا گیا) قطع کر ہے کرنا۔ احتقر بورکھنا ، حقیر ہونا، استخر ج نکالنا اخشوشن کھر درا ہونا۔ اجلو ذیخ چانا یا ووڑنا۔ احماد سرخ ہونا۔ شملل سر میں تیزی یا جلدی کرنا۔ حوقل خت بوڑھا ہونا۔ بیطر جانورکا علاج کرنا۔ قلسی تے کرنا۔ قلنس ٹوئی پہنزا۔ تجلب جادراوڑھنا۔ تجورب جراب پہنزا۔

### فَصُلَّ فِي الْمَاضِي

((وَهُوَ يَجِيءُ عَلَى أَرْبَعَةً عَشَرَ وَجُهًّا نَحُوُ ضَرَبَ اِلَى ضَرَّبْنَا إِنَّمَا بُنِيَ الْمَاضِي لِفَوَاتِ مَوْجِبِ الْإِعْرَابِ وَعَلَى الْحَرْكَةِ لِمُشَابِهَتِهِ الْإِسْمِ فِي وُقُوْعِهِ صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ نَحُو مَرَّدُتُ بِرَجُلٍ ضَرَبَ وَضَارِبٌ . وَعَلَى الْفُتُح لِآلَّةَ آخُ السُّكُون لِآنَّ الْفَتْحَةَ جُزْءُ الْكِلْفِ وَلَمْ يُعْرَبُ لِآنَ اِسْمَ الْقَاعِلِ لَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْعَمَلُ بِحِلَافِ الْمُضَارِعِ لِآنَ اِسْمَ الْفَاعِلِ اَخَذَ مِنْهُ الْعَمَلَ فَأَعُطِىَ الْإِعْرَابُ الْإِعْرَابُ لَهُ عِوَضًّا عَنْهُ اَوْ لِكُنْرَةِ مُشَابَهَتِهِ يَفْنِي يُغْرَبُ الْمُضَارِعُ لِكُثْرَةِ مُشَابَهَتِهِ لَهُ وَبُنِيَ الْمَاضِيْ عَلَى الْحَرُكَةِ لِقِلَّةِ مُشَابَهَتِهِ لَهُ وَيُنِيَ الْآمُرُ عَلَى السَّكُوْنِ لِعَدَم مُشَابَهَتِهِ لَهُ وَزِيْدَتِ الْاَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنَّوْنُ فِي آخِوِهِ حَتَّى يَدَلُلُنُ عَلَىٰ هُمَا وَهُمُوا وَهُنَّ وَضُمُّ الْبَاءُ فِي ضَرَبُوْا لِلاَجَلِ الْوَاوِ وَبِحِلَافِ رَمَوُ إِلاَنَّ الْمِيْمَ لَيْسَتُ بِمَا قَبْلَهَا وَضُمَّ فِي رَضُوا وَإِنَّ لَمُّ يَكُنِ الطَّادُ بِمَا لَبُلَهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْعُرُوجُ مِنَ الْكُسُوةِ إِلَى الطَّمَّةِ وَكُتِبَ الْكَلِفُ فِي ضَرَبُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ وَاوِ الْعَطْفِ وَا وِالْجَمْعِ فِي مِنْل حَضَرَ وَقَمْلَ وَقِمْلَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ وَارِ الْجَمْعِ وَ وَارِ الْوَاحِدِ فِي مِثْل لَمْ يَدْعُو وَلَمْ يَدْعُوا))

### فصل مامنی کے بیان میں

ت كرجس نے مارا اور مار نے والا ہے۔ '' اوراس ماضى كوئى برفتى بنايا ميا ہے، اس ليے كه فقر سكون كا بعائى باس ليرك فقر الف كاجز باوراس كومعرب نبيس بنايا مياءاس لي كداسم فاعل اس على كونيس بكرتار بخلاف مضارع كاس ليداسم فاعل في اس ے مل الیا ہے، پس اس کواس کا بی اعراب دے دیا گیا ، عوض میں اس عمل کی دجہ ہے یا مضارع کے ساتھ زیادہ مشاہبہ ہونے کی وجہ ہے لینی مضارع کومعرب بنایا گیا ہے۔ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت کی کمثرت کی وجہ سے اور ماضی کوٹی برفتھ بنایا گیااس لیے کہ جو اس مشاببت کی قلت کی وجہ سے اسم فاعل کے ساتھ کہ جواس اسم فاعل کوفعل مضارع کے ساتھ ہے،اورامر( خاطب) حالت سکون میں بنایا گیا،اس کی مشابہت کے نہونے ک وجہ سے اور الف وا کا اور نون کو اس کے آخر میں زیادہ کیا گیا، یہاں تک (تاکہ) وہ دلالت كريس هُمَاء هُمُو ااور هُنَّ براور مَنوبُو ابن باء كوداد كى وجه عدد ويا كيا، بخلاف رَمَوْ اكاس ليك ميهال يرميم أس واؤكا ما قبل تبيل بكراور رَضُوْ اس ضا وكوشمدديا حميا ہے۔ اگر چديهان ضاديمي اس واؤكا ماقبل نيس ہے، اس كى وجديد ہےكد تا كدكسره سے ضمد كى طرف خروج (كلنا) لازم ندآ سے اور حضر أو اك آخر ميں الف لكسى می واؤعاطفه اورواؤ جمع کے مابین فرق کرنے کے لیے چیے کہ حضر، فتل اور فتل کی مثالوں میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ واؤجم اور واؤوا مدے مابین فرق کرنے کے لیے آخر من الف كولايا كياب، جيب لم يُذْعُو أور لمَّم يَذْعُو الاان من سي بهلا لم يدعو واحدكا اوردوسرالم يدعواجع كاميخهب

تشرِئے: آر ہُمّة عَشَر :اس ليے كدوه ماضى يا تو غائب كے ليے ہوگى يا خاطب كے ليے ہوگى يا خاطب كے ليے يا يا كاطب ك ليے يا يتكام كے لئے اوران يل سے ہرايك يا واحد ہوگا يا مؤنث اوران يل سے ہرايك يا واحد ہوگا يا تثنيه يا جمع ہوگا۔اب غائب ، خاطب اور يتكلم بل سے ہرايك بل تين ہوں كے ۔ تو كل بندره بنتے ہيں ،ليكن جمع متكلم مع العمر سواسے واحد اور تشنيد كنيس آتا جونك وه تشنيد يس شامل ہونے كى وجر گرجا تا ہے تو جود فقميس باتى روكئيں۔

إنَّمًا بُنِي النبي عبارت أيك سوال مقدركا جواب باوروه سوال بيب كماضى

موجب الاعراب: موجب سے مرادیبال پرمشابہت تامہ ہے جو کہ فاعلیہ مفعولیت اور اضافہ کے لیے۔اس کی وجہ سے کہ ماضی اگراسی طرح ہوتو یہ لازم نہیں آئے گا،مضارع منی ہومعرب کی مشابہت کے ختم ہوجانے کی وجہ سے۔

صِفَةً : يهال سے يہ بات بتانا جاہ رہے ہيں كہ جس طرح اسم فاعل نكرہ كى صغت واقع ہوتا ہےاى طرح ماضى بھى نكرہ كے ليے صغت واقع ہوتى ہے۔

عَلَى الْفَتَع: يهال سے ايک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہيں سوال يہ تھا کہ ماضی کوہنی برفتی ماضی کوہنی برفتی ماضی کوہنی برفتی اس ليے بنايا ميا کہ فتی سکون کا جمائی ہے اور دوسری بات سے ہے کہ فتی الف کا جز ہے۔اس ليے منداور کسرہ سے نہ بنايا۔

ائے السکون نیعبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ نے آخر آپ ان دو باتوں کہ جہتے ہے تہ خرآ پ ان دو باتوں کہ جہتے کہ فتہ اور سکون کے مابین مناسبت ہے۔ اور الف اور سکون کے مابین بھی مناسبت ہے۔ اور الف اور سکون کے مابین بھی مناسبت ہے اور ہاتی کہ وہ بمیشہ ساکن ہوتا ہے تو پس فتہ اور سکون کے مابین سکون مناسب ہے اور اس وقت بیسکون معتذر ہوجاتا ہے کہ جب اصل کے ساتھ حرکات میں عمل کرنا بھنی ہواور پھراس وقت صرف امکان کی طرف آ دی پھر جائے تو یہ درست نہیں۔

الفتح جزء الالف بیبال سے فتہ کوالف کا بڑ ہونے کی وجہ بیان کررہے ہیں کہ اس کوالف کا بڑ کیوں گیا اس کا حاصل اور جواب بیہ ہے کہ اس لیے سکون ہمیشہ الف کو لازم ہے۔ تو پس جو چیز الف کا جزیہ وہ سکون کا بھائی بھی ہوگا اس لیے کہ جز مزل کل کے بی ہوتا ہے۔

وکٹم یفون : بہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ ماضی کو اسم فاعل کے مشابہ کیوں بنایا گی ۔ اس کومعرب کیوں نہ بنایا گیا اور اس کے مضارع کو معرب میوں نہ بنایا گیا۔ جواب کا حاصل ہے ہے کہ صرف مشابہت ہی فعل کے معرب ہونے میں کافی نہیں ہے بلکداس میں ایک دوسری شرط بھی ضروری ہے وہ بیکہ یا تو وہ اسم معرب وہ جو فعل اس کے مشابہہ ہے اس علی کو حاصل کرے گایا یہ کہ مشابہت تامہ ہوگی ۔ پس آگر کہلی بات پائی جائے تو ماضی معرب نہیں ، اس عظل کی نفی ہونے کی وجہ سے بخلاف مستقبل سے پس بیشر طاسی کی وجہ سے ہاور اگر دوسری شرط پائی جائے تو ماضی بھی معرب نہیں ہوگی بعجہ اس کے منتقی ہوجانے کے اس سے بخلاف مستقل کاور

ای کی طرف انہوں نے اپنے تول و لکٹو ہ مشابھہ سے اشارہ کیا ہے۔ مِنْهُ بِینی ماضی ہے اسم فاعل کوئی عمل حاصل نہیں کرتا پس اس عمل سے عوض کے کوئی اعراب بھی نہیں ویا حمیا تو پس ماضی کومعرب نہیں بنایا حمیا۔

لِكُفْرَةِ مُشَّابَقِيةِ السيم مراديي كركات، سَكنات اوراس كاوتوع سَره كَ لِكُفْرَةِ مُشَّابَقِيةِ السيم مراديي كركات، سَكنات اوراس كاوتوع سَره كَ لِيمِفت اورمبتداكي خبراورلام ابتدائيكا وافل بونا-

یقلّد مُشَابِهَیّد سے ایک سوال کا مقدر کا جواب دے رہے ہیں ، سوال ہے ہے کہ اصل بنی ہونے (بناء) میں سکون ہی ہے کہ اصل بنی ہونے (بناء) میں سکون ہی ہے، تو مناسب بیتھا کداس کو بنی برسکون بنایا جاتا ، تو لفلة سے اس کا جواج دیا کداس کی قلت مشابہت کی وجہ سے بنی برفتے بنایا ہے۔

زِیْدَتْ : بہاں ہے ، اضی کے استعال کی کیفیت کو بیان کرنے میں شروع ہور ہے

ہیں کہ صَوّبَ کے آخر میں الف کوزا کد کیا گیا جب اس سے تثنیہ مذکر کا ارادہ کیا گیا یا

تثنیہ مؤنث کا ارادہ کیا گیا تو صَوّبَ کا اور حَسَو بَنَنَا ہو گیا اور جب جمع مؤنث کا ارادہ کیا تو

اس کے آخر میں واؤکوزا کد کر دیا حَسَرَ بُولا ہوگیا اور جب جمع مؤنث کا ارادہ کیا تو

صَوّبَ کے آخر میں نون علامت جمع مؤنث کولائے تو صَوَرُبُنَ ہوگیا۔

فیی آخیرہ ایعنی ماضی کے آخر میں واحدی ضمیر غائب نہیں ہوتی گرو متنز ہوتی ہے۔ ہے، نموزید صوب ای ہو و ہند صوبت ای ہی، بخلاف تثنیہ اور جح کے پس وہ یقنیا ان دونوں پر ولالت نہیں کرتی تو پس ضرورت محسوں کی تی کسی چیز کے زائد کرنے کا کہ جو فاعل کی ضمیر پر ولالت کرے۔
کے جو فاعل کی ضمیر پر ولالت کرے۔

لِاَ جَلِ الواوِ اِلعَيْ واوَى مناسب كى وجه على اس ليے كدو وشفوى بـ -تواس

## Cantural Samuel Company Samuel Compa

کے ماتبل کی حرکت کوانہوں نے اس کی جنس سے بنادیا۔ادروہ حرکت ضمیشفوی ہے،اس کے ماتبل کی حرکت ضمیشفوی ہے،اس کے کہ جنس جنس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔

بعلاف بہال سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ سوال بیہ کہ مناسب بی تھا کہ واؤ کی وجہ سے رموایس میم کو ضمہ دیا جاتا جس طرح کہ صوبوایس دیا گیا ہے،
اس کا جواب بیہ کہ صوبوایس باء پرضمه اس وجہ سے ہے کہ اس کے متصل بعد واؤ نہیں بلکہ عظی جو کہ حذف ہوگئ ہے اس کے ضمہ نہیں دیا۔
لیے ضمہ نہیں دیا۔

لاَنَّ اَس کی مزید وضاحت فر مارہے ہیں کہ رَمَوْ اعلی واوَ کا ماقبل میم نہیں بلکہ ی ہے جو کہ حذف ہوگئی ہے اصل عیں تھا رَمَیُوْ اتو یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدلا اب التقائے ساکنین ہوا درمیان الف اور واؤ تو اول ساکن مدہ الف تھا تو اس کوگرا دیا واؤ کو اس وجہ سے حذف نہیں کیا کہ وہ علامت ہے اور علامت کے متعلق اصول یہ ہے کہ الْمُعَلَّمَةُ لَا تُحْذَفُ تو یہ رَمَوْ ا ہوگیا۔

ضّم فی دصوا نیایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بیہ کہ دصوالی بھی ضادواؤے پہلے هیئت نہیں ہے اس لیے کہ اصل میں دصیوا تھا۔ تو یہاں بھی مناسب یسی تھا کہ دموا کی طرف ضمہ نہ دیا جاتا۔

جواب ترجے میں آچکا ہے۔

لا بكنوم نيه بات بتانا مقعود ہے كه اگر د صوابي ضاد كوكسره كى حالت بين چيورُ درية اوراس كو دية اوراس كو دية اوراس كو دية اوراس كو دية اوراس كو خير بيك طرف خروج كلازم آن كى وجد سے اور بي طمه نبين ديا كسره تحقيقية كى طرف خروج كارت كن دويك نالبند ہے كہ جس طرح كسره تحقيقية سے ضمة تحقیقیة كى طرف خروج بات ان كے نزديك نالبند ہے كہ جس طرح كسره تحقیقیة سے ضمة تحقیقیة كى طرف خروج نالبند ہے د

مِنَ الْمُكَسُرَةِ : لِى الرَّبِي موال كيا جائے كري فساد فتر كے ساتھ مرتفع ہوجاتا ہے، باي طورك كهاجائے كر دَحَوُ اجيساكر دَمَوُ ايس كها۔ اس كے جواب كا حاصل بيرے كربي

# THE CHILLIAN S

بات آپ کی بالکل درست ہے کیئن یہ ایک یقینی بات ہے کہ ضمہ واؤکے زیادہ متأسب ہے۔

المی العظمیة بعنی ضمہ تقریریہ اس لیے کہ واؤد وضعوں سے مرکب ہے۔ پس وہ اس
کے قائم مقام ہوئی اور اس صورت میں علامت کا تبدیل ہونا لازم آ کے گا۔ اگر واؤیا
سے بدل جائے اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل کے کمورہونے کی وجہ
سے یاکی ایک کے ساتھ معتبس ہونے کی وجہ سے۔

سُخِیبَ الآلِفُ نیرجواب ہے ایک سوال مقدر کا وہ سوال بیہے کہ کس فائدہ کے لیے الف صوبوا کے آخر میں لکھی گئی ہے حالا نکداس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ،اس لیے کہ جمع کامفہوم تو صرف واؤسے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔

واق المجمع : يهان ايك سوال بوتا ہے كه اگر يون كها جائے كه وا كر بتى تو متصل كسى جاتى ہے، جيسے ضوبوا، نصروا، كتبوا، قتلو ااور وا وَعاطفه الك كسى جاتى ہے تو فرق صاف ظاہر ہے تو اس وا و كے بعد الف كوزا كدكرنے كى كون م ضرورت پيش آئى تقى ۔ اس سوال كے جواب كا حاصل بيہ كه وا وَجع بھى جدا بھى كسى جاتى ہے، جيسے حضر وا اور نصروالى اس دوران فارق (جداكرنے والى چيز) كا بونا ضرورى تھا تو اس دجہ سے طرد آلل باب باتى مثالول ميں يہى تھم لگا ديا كيا۔

لِلْفَق ف : بيعبارت ايك سوال مقدر كا جواب ہے اور وہ سوال يہ ہے كداگر يوں سوال كيا جائے كدآ پكواس تكلف كى طرف كى چيز نے مرعوكيا اس ليكلم لئم جب جع بيں وافعل ہوا تو نون كوسا قط كرديا تو وہ لم يدعو اجوكيا اور جب اس كو واحد ميں داخل كيا كيا تو اس ميں بھى وا ذكر كئى تو وہ لم يدع جوكيا جواب كا حاصل يہ ہے كہ ميں كہتا ہوں كہ يہاں كم سے احتر از اس كم سے ہے كہ جو واحد ميں آتا ہے، تيرے قول لِمَ يَذُخُونُ الحكم اتحد بيل اگر يوں باجائے كہ فرق الجام (اعراب ندلگانے) كے ساتھ بھى ماصل ہوسكتا ہے تو ہم كہتے ہيں كرا جام بہت مرتب (اكثر اوقات) چھوڑ ديا جاتا ہے، اى ويد سے عمروكے ساتھ وا داكھى جاتى ہے تا كر عمر كے ساتھ التباس ند ہو۔

مثل لم يَدْعُو نيمثال اس وجد سے لائے بيس كديداس فحض كنزويك بىكد

### المراز ال

جس کے زدیک صرف جازم فعل کے آخر ہے حرف علت کو ساقط نہیں کرتا اور اس کے غیر ہیں بھی طرد اللباب کھی جاتی ہے اور یہ بات شعر کے قول میں بھی آئی ہے۔

ھجوت زبان ٹم جنت معتذرا
من ھجو زبان لم تھجو ولم تدع
حیث اثبت الواو فی لم تھجوا

### مشكل الفاظ كےمعانى:

اربعة عشر چوده موجب الاعراب معرب بوك كمثابهد على الحركة بني برفته مراد ہے۔ اخ السكون سكون كا بھائي۔ جزء الالف الف كا حصد عوضاء بدليمس للكثرة زيادتى لقلة كى الحروج نكنا ارج مونا ((وَجُعِلَتِ النَّاءُ عَلَامَةً لِلْمُؤَنَّثِ فِي ضَرَبَتْ لِلَانَّ النَّاءَ مِنَ الْـَخْرَجِ النَّانِي وَالْمُؤنَّثُ أَيْضًا ثَان فِي التَّخْلِيْقِ وَهَذِهِ النَّاءُ لَيْسَتُ بِضَمِ أَ. كَمَا يَجِيْءُ وَٱسُكِنَتِ الْبَاءُ فِي مِثْل ضَرَبْنَ وَضَرَبْتِ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ أَرْبَعُ حَرَّكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ فِيْمَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَجُوْزُ الْعَطُفُ عَلَى ضَمِيْرِهِ بِغَيْرِ التَّاكِيْدِ فَلَا يُقَالُ ضَرِبْتُ وَزَيْدٌ، بَلْ يُقَالُ ضَرَبُتَ ٱنْتَ وَزَيْدٌ بِخَلَافٍ ضَرَبْنَا لِاَنَّ حَرَكَةَ النَّاءِ فِيْهِ فِي حُكُم السُّكُون وَمِنْ ثُمَّ يَسْقُطُ الْالِفُ فِي رَمَتَا لِكُون التَّحْرِيْكِ عَارِضًا إِلَّا فِي لُغَّةٍ رَدِّيَّةٍ يَقُولُ ٱهْلُهَا رَمَاتًا وَبِخَلَافٍ مَثَل ضَرَبَك لِاَنَّهُ لَيْسَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلاَنَّ ضَمِيْرَهُ ضَمِيْرٌ مَنْصُوبٌ وَ بِخِلَافِ هَدَبَلِ لِلَاَّ اَصْلَهُ هَدَابَدُ ثُمَّ قُصِرَ كَمَا فِي مُخِيْطٍ اَصْلُهُ مُخْيَاظٌ وَحُذِفَتِ النَّاءُ فِي ضَرَبْنَ حَتَّى لَا يَجْتَمِعُ عَلَامَتَا النَّانِيْثِ كَمَا فِي مُسْلِمَاتٍ وَإِنْ لَمُ تَكُوْنَا مِنْ حِنْسِ وَاحِدٍ لِيْقُلِ الْفِعْلِ بخِلَافِ خُبْلَيَاتٍ لِعَدَم الْجِنْسِيَّةِ وَسُوِّى بَيْنَ تَثْنِيَتَي ٱلْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَبَيْنَ الْاَخْبَارَاتِ لِقِلَّةِ الْإِسْتِعْمَالِ فِي التَّنْبِيَّةِ وَوَضَعِ

اردوش من الارول المحاسبة من المحاسبة من المحاسبة من المحاسبة المحا

الضَّمَائِرِ لِلْإِيْجَازِ وَعَدَمِ الْإِلْتِبَاسِ فِى الْاَخْبَارَاتِ وَزِيْدَتِ الْمِيْمُ فِى ضَرَبْتُمَا حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْفِ الْإِشْبَاعِ فِى مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ)) انحُـوْكَ اَحُـوْ مُكَاثِرَةٍ وَضِحْكِ وَحَيَّاكَ الْإِللهُ فَكَيْفَ اَنْتَا فَإِنَّكَ ضَامِنٌ بِالرِّرْقِ حَتَى قُولِنَّكَ ضَامِنٌ بِالرِّرْقِ حَتَى تُولِقَى كُلُّ نَفْسٍ مَا ضَمِنْتَا

"اور صَوَيّت من تاءكومو نث كى علامت بنايا كياس ليه تاء دوسر يمخرج سے ہے اور مؤنث بھی تخلیق میں دوسرا ہے اور بیتاء الی ضمیر نہیں ہے کہ جس طرح كدآخريس معائركى بحث ميس آئ گااور صَرَبْنَ صوبت جيے صيغول میں باءکوسا کن کردیا گیا تا کہ چارحرکات لگا تارجع نہ ہوں اس جگہ میں کہ جوا یک ہی کلمہ کے حکم میں ہوای وجہ سے بغیر تا کید کے اس کی ضمیر پرعطف ڈالنا جائز نہیں ہو لیں ضَرَبُتَ وَزَیْدٌ نہیں کہاجائے گا۔ ضَرَبُتَ ٱنْتَ وَزَیْدٌ کہا جائے گا، بخلاف صور تما کے کہاں میں تاء کی حرکت سکون کے تھم میں ہے،ای وجہ سے رَمَّتا میں الف گر جاتی ہے حرکت کے عارضی ہونے کی وجہ سے مگر ضعیف لغت میں نہیں گرتی ۔ جیسا کہ لغت ردیۃ (ضعیفہ ) میں ہے کہ اس لغت کو اختیار کرنے والے رَمَاقًا کہتے ہیں دماتا اور بخلاف مثل صَرَبَكَ ك\_اس لیے کدوہ ایک کلمہ کی طرح نہیں ہے؛ اس لیے کداس کی ضمیر ضموب ہے اور بخلاف ھدتد کے کہ اس کی اصل ھدائدے پر قصر (کی کی گئ) کیا گیا جیا كد خيط ميس كداس كى خياط ب-اور صَوَرُنَ مين تاء كوصدف كرديا كيا تاكد تانیث کی دو علامات اکشی نه ہول جیبا که مسلمات میں ہے، اگر چه وہ وونول ایک ہی جنس ہے نہیں ہیں بعل کے قال کی وجہ سے بخلاف حبلیات کے جنسیت کے نہ پائے جانے کی وجہ ہے۔اور برابری کی گی ند کر مخاطب اور مؤنث مخاطب ( دونوں صیغوں ) میں اور اخبارات میں تشنیہ میں قلت استعال کی دجہ

سے۔ اور ضمیروں کا رکھنا ایجاز (اختصار) کی وجہ سے اور التباس نہ ہونے کی غرض سے ہے اخبارات میں اور ضوبتمامیں میم کوزیادہ کہا گیا تا کہ الف کے ساتھ اشباع کا التباس نہ ہو۔ شاعر کے قول کی مثل میں۔

تیرا بھائی کثرت فہم (بہت مجھدار) اور ہنسی والا بھائی ہے۔ اور اللہ کھنے زندگی میں تو کیسے ہے۔ پس یقینا تو ضامن ہے رزق کے ساتھ۔ یہاں تک ہر جی اپنا

پورارزق لے لے جب تک تو صانت دے۔''

تشریع: اکتاء استاء کوتانیت کی علامت خاص کرنے پرایک سوال ہوتا ہے کہ تا ،کو مؤنث کے ساتھ علامت کی زیادتی کے لیے کیوں خاص کیا گیا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زیادہ بھی فرع ہے اور مؤنث بھی فرع ہے، تو مناسب سے ہے کہ فرع کو فرع کے ساتھ خاص کیا جائے۔

صَوَبَتْ استاء کوساکن کیا گیااس غرض ہے کہ توالی اربع حرکات کی خرابی لازم نہ آئے۔

ے ہو۔

اکٹانی نی انی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تاء منہ کے در میان سے ادا ہوتی ہے۔

اکٹانی نی نانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تاء منہ کے در میان سے ادا ہوتی ہے۔

اکٹانی نے حضرت حوالیت کو حضرت آ دم عَالِنا کی پہلی سے پیدا فرما تا تھا، پس تاء بھی دوسر نے نمبر ہے۔ پس مناسب تھا کہ ٹانی کو ٹانی کے دوسر نے نمبر ہے۔ پس مناسب تھا کہ ٹانی کو ٹانی کے ساتھ لا دیا جائے۔ (دوسر نے نمبروالے کو دوسر نے نمبروالے کو دوسر نے نمبروالے کو دوسر نے نمبروالے کو دوسر نے نمبروالے کے ساتھ ملا دیا جائے )

اکٹیسٹ : یہاں سے تاء کے ضمیر نہ ہونے کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں کہ جبتم اس تاء سے اکٹر کو فاعل ظاہر کے ساتھ جمع کرو گے تو پھراس وقت میشمیر نہیں ہوگی ، جیسے حضر بہت سے دی دوسر ہے گئی کے وکلہ ضمیر نہیں ہوگی ، جیسے حضر بہت سے دی دوسر ہے گئی کے وکلہ ضمیر اس پھی بھی مقدم نہیں۔

و اُسْکِنَتِ الْبَاء: يهال سے ايک سوال مقدر كا جواب دے رہے ہيں كہ باء تو پہلے كم محرك تقى تو كار باء تو پہلے كم محرك تقى تو كار ديا گيا، اس كا جواب ترجے ميں گذر چكا ہے۔

گانگلَمهٔ الْوَاحِدَةِ إِيكَ كُمه بون كَى شرطاس وجه سے لگانى كه ضَرَبْتَ دو كلے بين بعن فعل اور علامت فاعل اور وہ فعل كا جزء ہے۔ فعل كے ساتھ زيادہ ميلا پ ہون كى وجه سے اور اى ليے ضَرَبْتَ وَزَيْدٌ نہيں كہا جائے گا، بغيرتا كيد كے ور نه كلمه كے جز پرعطف اور ايك بى كلمه ميں تو الى اربع حركات لازم آئے گا جو كه تقل سمجھا جاتا ہے، پن ايسے بى بيد ہراس كلمه ميں ہوگا كہ جو ايك كلمه كے تھم ميں ہوگا كہ جو ايك كلمه كے تھم ميں ہوگا كہ جو ايك كلمه كے تھم ميں ہوگا كہ وہ سے ضَرَبَتْ ميں تا ،كوساكن كر دیا گیا۔

وَمِنْ ثَمَّ : يَهِال سے عطف نه ذالنے کی وجدکو بیان کررہے ہیں کیونکہ فعل بھی علامت کے ساتھ کلمہ واحدہ کے قائم مقام ہے۔

علی صَمِیْرِ ہو: یعنی ضمیر مرفوع متصل نہ کہ منصوب اور مجروراس لیے کہ ان دونوں پرعطف جائز ہے، بغیر کسی تاکید کے جیسے صَرَبُتُكَ وَزَیْدٌ اور مَرَرْتُ بِكَ وَزَیْدٌ اس لیے کہ وہ دو کہ ہے اور فاعل فعل کے ساتھ بمنزل کلمہ واحدہ کے ہے پس اگر اس پرعطف ڈالا جائے گا، تو کلمہ کے بعض پرعطف متصور ہوگا اور وہ متنع (ممنوع) ہے۔ تو پس کوئی ایسامتعقل اسم لائیں کہ جومعنیٰ میں موافق ہوتا کہ یہ بات ظاہر ہوجائے کہ انہوں نے اس پر صور ہ قعف ذالا ہے۔

فیی محکم بین ہونے کی وجہ بیہ کہ وہ ساکنتی النہ شنید کی وجہ سے حرکت دی گئی پس اس کی بیر حرکت عارضی تھی۔اور عارض کالمعد وم کے بتا ہے، پس وہ گویا کہ ساکن ہونے کے تکم میں بی ہے، پس وہ چیز کہ جس سے بچا گیا ہے ، ولاز منہیں آئی۔ اکشٹگوں :ساکن اس وجہ سے کہا کہ اس کو جوحرکت دی ہے، و کی ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے، وہ اجتماع ساکنین سے بچنا ہے، تو پس اس طرح اجتماع ساکنین لازم

نہیں آتا۔

وَمِنْ ثُمَّ بِعِنِي أَيكِ أَعْتَبَارِ سِي كُمِتًا ءَسُونَ كَ تَكُم مِينَ ہِ-

د مَنَا: اس لیے کہ اس اصل دَمَیَقا ہے۔ پس یاء کوالف سے بدل دیا گیا اس کے متحرک ہونے اور اس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے تو پس دَمَاقاً ہو گیا پھر الف کوالتقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اس لیے وہ سکون کے حکم میں ہے اور اس کا متحرک ہونا عارضی ہے ضمیر الف کے سبب سے اس لیے کہ الف کا ماقبل ہمیشہ فتحہ کی حرکت کے ساتھ متحرک ہوتا ہے۔

عَادِ صًّا: عارض ہونے کی وجہ یہ ہے کدالف ضمیر جو کہ آخر میں ہے اس کی وجہ سے فتہ کولائے اس لیے الف کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔

<sub>ک</sub>دیدة بعنی ضعیف، بے کاراور فاسد زبان میں شایدالف کے ماقبل کی حرکت مستقل ہوور نہ عارضی ہی ہوتی ہے۔

ر مَانَا: يہاں سے ايک دوسرے شبه کا جواب ہے اور وہ شبہ يہ ہے کہ اگر يول کہا جائے کہ صَرَبَكَ بِين ہِي اجْمَاعُ توالى اربِع حرکات ہے، اور اس کو جائز قرار دیا ہے باوجوداس کے اس میں بھی باءکوساکن کر دیا جائے جیسا کہ صَرَبْن مِیں ساکن کیا گیا ہے تو صاحب کتاب نے اپ قول لانہ لیس کالکلمة الواحدة یعنی وہ کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ضمیر منصوب ہے اور منصوب فعل کے ساتھ کے کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ فعل بھی لازم ہوتا ہے اور اس کا مفعول نہیں ہوتا۔ اس اسی حرضمیر منصوب متصل پر عطف ڈ النا جائز ہے، بغیراس کے کہ اس کو ضمیر منفصل کے ساتھ مؤکد کہ یا جائے، جیسے دَ اُنْ ہُنْگُ وَ ذَ ہُنَّا،

گانگیلمّیة الْوَاحِدَةِ :ان الفاظ کواس لیے لائے کہاس اجتماع کا ناپیند، نامناسب سمجھا جانا اس کلمہ میں ہوگا جو کہا یک ہو جائے ۔ سمجھا جانا اس کلمہ میں ہوگا جو کہا یک ہی کلمہ متصور ہو یعنی اگر دوکلموں میں اجتماع ہو جائے ۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ۔

صَبِیر مُنصوب بہاں سے یہ بآت بتارہے ہیں کھمیر منصوب بز کی طرح نہیں۔۔

ہوتی جیسا کہ فعل لازم میں ہوتی ہے، تو پس صَرَبَكَ مثل ایک کلمہ کے نہیں ہوگا۔ بیجا کلافِ بینی هَدَبَدِ میں الف تَحفیفًا حذف کر دی گئ پس اس میں اجماعی تو الی اربع حرکات نقد برألازم نہیں آئے گا۔

مُیحیْظٌ بید هُدَبَدِ کی تا ئید میں ایک اور مثال ہے قصر کے بارے میں الف کو حذف کرنے کے ساتھ منہ کہاس کی نظیر ہے اجماع اربع حرکات متوالیات میں۔

مخیاط بیمثال اس وجہ سے لانے ہیں کہ حقیقت میں پیلفظ محیاط ہی ہے اور اس سے الف کو بغرض تخفیف حذف کر دیا گیا ہے۔

حُذِفَتْ بيعبارت ايك سوال كاجواب باوروه سوال بيب كه طَرَبُن بن تاء كو كيونك و مَدَرُبُن بن تاء كو كيونك و تاء كيول كيا گيا حالا نكه قياس كا تقاضا بي تقاكه طَرِبَتْنَ تاء كساته كها جاتا كيونك وه تاء مفرداور تثنيه (دونول) مِن بهي پائي جاتى بيد جيسے صَرَبَتْ، طَرَبَنَا تو ترجيم مِن بي اس كاجواب آيكا بيد - -

عَلَامَتَا الله وعلامتی ایک تاء اور دوسری نون ان میں سے میں تاء کو اس طرح حذف کیا گیا۔ ورند اصل میں وہ حذف کیا گیا۔ ورند اصل میں وہ مسلمات میں سے حذف کیا گیا۔ ورند اصل میں وہ مسلمنتات تھا۔ و پس تانیث پہلی علامت تاء کو حذف کر دیا گیا دوتانیث کی علامت تو یہ مسلمات ہوگیا۔ جبکہ دوسری علامت کو حذف نہیں کیا گیا کیونکہ دوسری جمع کی علامت تھی۔

کما فی مسلمات بیر قول ایک وہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اگر کی شخص کا وہم میں دو ہم میں ہوگئی ہے اس لیے کہ اس میں دو ہم میں ہو کہ تا صرف مسلمات میں سے ہی حذف کی گئی ہے اس لیے کہ اس میں میں ملامات تا حیث ایک ہی جنس کی اکھی ہو گئیں تھیں اور یہ ضربی نین اس طرح نہیں، اس لیے کہ اس میں پہلی علامت تا ہے اور دوسری نون ہے لیں ان دونوں کے درمیان جنسیت نہیں پائی جاتی تو مناسب سے ہے تا علامت تا حیث کوحذف نہ کیا جائے۔ جواب ترجہ میں آج کا ہے۔

لنقل الفعل : ثقل كى وجه يد عكداس كاالف وضع كيا ميا بوجهاس كاسم مون

کے اور اسم خفیف پس وہ حذف ہونے کامستی نہیں ہے، پس اگر آپ کہیں کہ بیتعلیل مسلمات میں اشکال پیدا کرتی ہے۔اس لیے کہ وہ بھی اسم ہے۔تو میں کہنا ہوں کہ وہ شبفعل ہے جو کہ اس کا تھم لے لیتا ہے۔

بیخلافِ سے احتر ازی مثال وجداحتر از کو بیان کررہے ہیں کہ اس کا الف کلمہ کے ساتھ ہی وضع کیا گیا ہے، اپس یاء سے بولا گیا حرکت برداشت کرنے کے لیے اور اس کا حذف کرنامتنع سے بخلاف مسلمة کی تاءاس لیے کہ وہ الگ سے زائد کی گئی ہے۔

اَلاَ خَبَارات: يبرجع ہے اخبار کی اور جمع بھی آخرالذکر سے یعنی وہ جمع کہ جس کی جمع تکمین بیں آتی ہے، جیسے السو ادقات جمع تکمین بیں آتی ہے، جیسے السو ادقات سوادق کی۔

وضع الصمائر: ال عبارت سے غرض ضائر کو وضع کرنے کی غرض اور فائدہ کو بیان کرنا ہے۔ کہ ضائر کلام میں ایجاز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ کلام میں الفاظ کم ہوجاتے ہیں۔ بغیرضائر کے جیسے زَیْدٌ اَضْوَ بُتَهُ بِرزیادہ مختصر ہے۔ زَیْدٌ اَضَوَ بُتَهُ بِرزیادہ مختصر ہے۔ زَیْدٌ اَضَوَ بُتَهُ اِسے اور دوسری غرض تا کہ التباس نہ ہوسکے۔

صَوَ بَعُما الى برايك اعتراض بدوارد موتا بك قياس كا نقاضا توييتها كداس مين بهى بون كها جاتا صوبتا الف كوزياده كردية جيسا كدذكركيا جاچكا بك كه تثنيه كى علامت الف به حتى لا يلتبس ساس كاجواب دريا جوكد ترجمه مين آچكا بـ-

بالف الاشباع: اشباع كالف كساته التباس مونے كى وجه يه بيان كرتے ميں كه اگر مفرد كے فتح كواشباع كيا (كھينچا) جائے تو الف پيدا موتا ہے تو پس انہوں نے التباس سے بچنے كے ليے ہم كوزياده كيا تثنية خاطب كاندر۔

### مشكل الفاظ كے معانی:

المحرج حرف نطنے کی جگه، تخلیق پیدائش۔ متو المیات لگا تار، پور پ۔ التحریك حركت دینا۔ لغة ردیة ضعیف یا فاسدلغت۔ فحیط: سینے والا۔ (درزی) حیلیات عالم عورتیں جمع حبلی کی۔ التباس گھانالمنا۔ اشباع کینچا۔

((وَخُصَّتِ الْمِيْمُ فِي ضَرَاْتُمَا لِآنَّ تَحْتَهُ ٱنْتُمَا مُضْمِرَةٌ وَٱدْخِلَتُ فِي أَنْتُمَا لِقُرْبِ الْمِيْمِ إِلَى التَّآءِ فِي الْمَخْرَجِ وَقِيْلَ تَبْغًا لَهُمَا كَمَا يَجِيُّ وَضُمَّتِ النَّاءُ فِي ضَرَبْتُمَا وَضَرَبْتُمْ وَضَرَبْتُنَّ لِانَّهَا صِمْيُو الْفَاعِل وَفُتِحَتْ فِى الْوَاحِدِ خَوْفًا مِنَ الْإِلْتِبَاسِ بِالْمُتَكَلِمِ وَلَا اِلْتِبَاسُ فِى التَّفْيَيَّةِ وَقِيْلَ إِنَّهَاعًا لِلْمِيْمَ لِآنَّ الْمِيْمَ شَفَوِيَّةٌ فَجَعَلُوا حَرْكَةَ التَّاءِ مِنْ جِنْسِهَا وَهُوَ الضَمُّ الشَّفُويُّ وَزِيْدَتِ الْمِيْمُ فِي ضَرَبُتُمْ حَتَّى يَطَّرِدَ بِتَثْنِيَتِهِ وَضَمِيْرُ الْجَمْعِ فِيْهِ مَحْذُوفٌ وَهُوَ الْوَاوُ، لِلاَنَّ اَصْلَهٔ صَرَبْتُمُوا فُحُذِفَتِ الْوَاوُ لِآنَ الْمِيْمَ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْمِ وَلَا يُوْجَدُ فِي آخِرِ الْإِسْمِ وَاوْ قَبْلُهَا مَضْمُومٌ إِلاَّ فِي هُوَ، وَمِنْ ثُمَّ يُقَالُ فِي جَمْعِ دَلُو آدْلِ بِحِلَافِ ضَرَبُوا لِكَنَّ بَاتَهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْمِ وَبِحِلَافِ ضَرَبْتُمُوْهُ لِآنَ الْوَاوَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الطَّرْفِ بِسَبَبِ الصَّمِيْرِ كَمَا فِي عَظَايَةٍ وَشُدِّدَ النَّوْنُ فِي ضَرَبْتُنَّ دُوْنَ ضَرَبُنَ لِانَّ اَصْلَهُ ضَرَبْتُهُ فَأَدْغِمَ الْمِيْمُ فِي النَّوْنِ لِقُرْبِ الْمِيْمِ مِنَ النَّوْنِ وَمِنْ ثَمَّ تُكْدِّلَ الْمِيْمُ مِنَ النُّوْن كَمَّا فِي عَمْبَر اَصْلُهُ عَنْبَرٌ وَقِيْلَ اَصْلُهُ ضَرَبُتُنْ فَأُرِيْدَ اَنْ يَّكُوْنَ مَا قَبْلَ النَّوْنِ سَاكِنَّا لِيَطَّرِدَ بِجَمِيْعِ نُوْنَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُمْكِنُ اِسْكَانُ تَاءِ الْمِحْطَابِ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ حَذْفُهَا لِاتُّهَا عَلَامَةٌ وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفُ، فَأَدْخِلَ النَّوْنُ لِقُرْبِ النَّوْنِ مِنَ النَّوْنِ ثُمَّ ٱدْعِمَ فَصَارَ ضَرَبْتُنَّ فَإِنْ قِيْلَ لِمَ زِيْدَتِ النَّاءُ فِي ضَرَّبْتُ قُلْنَا لِلاَنَّ تَحْتَهُ آنَا مُضْمَرٌ وَلَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ مِنْ حُرُوْفِهِ لِلْإِلْتِبَاسِ فَٱخْتِيْرَتِ النَّاءُ لِوُجُوْدِهٖ فِي اَخُوَيِّهِ وَزِيْدَتِ النَّوْنُ فِي ضَرَبْنَا لِلاَنَّ تَحْتَهُ نَحْنُ مُضْمَرٌ ثُمَّ زِيْدَتِ الْآلِفُ حَتَّى لَا يَلْتَبسُ بضَرَّبْنَ فَصَارَ ضَرَّبْنَا)) "اورميم كو صوبتها كحروف زائده كيدرميان ميں ركھنے كے ليے پن ليا گیا،ال لیے کہاں کے نیجے اُنٹھا پوشیدہ ہے۔اور اُنٹھا میں میم کوتاء کے

### العثرة من اللول المنظمة المنظمة

مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے داخل کیا گیا اور بعض لوگوں کی طرف سے بیہ بھی کہا گیا ہے بدان دونوں کے لیے تبعا کیا گیا ہے، جبیا کہ عنقریب آگ آئے گا، اور صَوَبِقُمَا، صَوَبِعُمُ اور صَوَبِقُنَ مِين تاء كوضمه دے دیا گیا۔اس لیے کہ وہ فاعل کی ضمیر ہے اور واحد میں فتحہ دیا گیا ، منکلم کے (صیغے کے ) ساتھ التباس کے خوف کی وجہ ہے اور تثنیہ کے صیغہ میں کوئی التباس نہیں ہے اور پیجمی كباكيا بى كە صوبىتما صوبىتمادر صَرْبُعْنَىم ) تاءكوممىم كى اتباع ك لیے دیا گیااس لیے کہ میم حروف شفویہ میں سے ہے، تو پس انہوں نے تاء کی حرکت کوبھی اس کی جنس ہے بنا دیا اور وہ ضمہ شفوی ہے اور میم کو حَسو بقہ میں زائد کیا گیا تا کہ تثنیہ کے مطرد (موافق) ہو جائے اور جمع کی ضمیر اس میں محذوف ہاوروہ واؤہ،اس لیے کہاس کی اصل صَرَ بعثو اے، پس واؤ کو حذف كرديا گيااس ليے كميم اسم ك قائم مقام ب،اوراسم ك آخريس كوئى ایس واؤنہیں یائی جاتی کہاس کا ماقبل مضموم ہوگر ، ھُو کے اندر \_اوراس وجہ ہے دَلْوِ کی جَعْ میں آدُلِ میں کہا گیا ہے بخلاف صَرَبُوا کے کیونکداس کی باسم ك قائم مقامنييں ہے اور بخلاف صَرَ بِنَّمُو ۗ وُ كاس ليے اس كى وا وُضمير كے سبب ہے ' رف ( آخر ) میں نکلی ہوئی ہے جیسا عظامیّة میں ہے اور نون کو ضَرَبْتُنَّ میں مشدد کیا گیا ہے ضَرَبْنَ میں نہیں اس لیے ضَرَبْتُنَّ کی اصل صَّه َ بِنَّهُ مِنَ ہِاسِ لیے کہ میم کونون کے قریب ہونے کی وجہ میم کونون میں مدعم کر دیا گیا اوراس وجدے میم کونون سے بدلا گیا ہے،جیسا کہ عَمْبَومین نون کومیم ے بدلا گیا ہے کیونکداس کی اصل عَنْبُو ہے اور بیابھی کہا گیا ہے کداس کی اصل صَرَبْتُنْ ہے پیں اس ہے ارادہ کیا گیا کہنون کا ماقبل مؤنث کی تمام نو نات کے ا ساتھ موافقت کی وجہ سے ساکن ہونا جا ہے اور تائے مخاطبہ کا اجتماع ساکنین کی ہدے ساکن کرناممکن (مناسب ) نبیس اور نہ ہی اس کا حذف کرناممکن ہے، ایں لیے وہ ( تاء ) علامت ہےاور علآمت حذف نہیں کی جاَسکتی تو لیس نون کو آ نون کے قرب کی وجہ سے داخل کر دیا گیا ، چراس کا ادغام کر دیا تو وہ صَوَ دُنُنَ موگیا۔ پس اگر یوں کہا (سوال کیا) جائے کہ صَرَبْتُ میں تاء کو داخل کیوں کیا گیا،تواس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اَنا صمیراس کے نیچے پوشیدہ ہے اور اَفَا کے حروف میں سے اس (صَورَبْتُ) میں زیادتی ممکن (مناسب) نہیں تھی التباس کی وجہ سے ۔تو پس تاء کواس کے اخوات میں پائے جانے کی وجہ سے اختیار کر (چن) لیا گیا۔ اور نون کو صَور بَنامیں زائد کیا گیااس لیے کہ اس کے نيج نَحْوُ ضمير يوشيده ب، پهرالف كوآخرين دائدكر ديا گياتاكه صَوَبْنَ ك ساتھ التباس لازم ندآ ئے تولیں طبر بنا ہوگیا۔

تَشْرِيْحِ: فِي ضَرَ بُتُمَا لِأَنَّ :اس عبارت سے غرض صَرَ بُنَّمَا مِن ميم كوواض كرنے سے ایک دوسرے کو فائدہ کو بیان کیا جارہا ہے کہ اس لیے کہ صَوَبْتُمَا تثنیہ ہے اور آنتما بھی تننید کی ضمیر ہے، پس اس مناسبت کی وجدے ضَرَ بْتُمَامیں میم کوزیادہ کیا گیا اورمیم کی زیادتی انتها میں بھی یائی گئی تو پس بیمیم الف کے اشاع کے ساتھ التباس ے بچنے کے لیے نہیں لا لی گئی۔ بلکہ مناسبت کی وجہ سے لا لی گئی ہے۔

أنْتِهَا : عمر الضمير منفصل بورنه صَرّ بْتُهَا كافاعل توبارز ( ظاهر ) ہے۔

لِقُرُب الْمِيْمِ: قرب كى وجربي ہے كدوه دونوں حروف شفوى بين، پس اگر كباجائ کہ میم کوحروف شفوی میں سے کیوں جنا گیا حالانکہوہ حروف شفوی تو بہت سے ہیں،جیسے با، واؤ، فاء، پس اس سوال کا به جواب دیا کہ بے شک باءاور فاء حروف شفوی میں ہے ہیں لیکن وہ حروف زائدہ میں ہے نہیں ہیں اور وا دُجو ہے وہ میم سے قبل ہے تو ان وجوہ کی بناء پرمیم کو چنا گیا۔

الناء : ميم اورتاء ك خرج ح قرب كى كيفيت كاييان يدب كدان ك خرج كوايك د وسرے کے قریب اس دخیہ سے کہا گیا ہے کہ تاء کامخرج زبان کا سراادر ثنایا علیا (اوپر والےسامنے کے دو دانوں) کی ج ہے اور میم کا خرج دونوں ہونت ہیں۔ تو اس ان کے خرج کے قریب ہونے میں کوئی خفاء ( پوشید گی )نہیں ہے۔ تر عائلہ ما ان دونوں کی اتباع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اور وہ تشنیہ فدکر عائب کی ضمیر ہوان دونوں کے درمیان میم کو داخل کرنا ہمو امیں میم کو داخل کرنے کی وجہ سے ، یعنی دواؤں کے جمع کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بالکل گھٹیا درجے کی ہے۔ اس لیے کہ میم ان دونوں میں زائدہ نہیں ہے بلکہ واؤسے بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کی اصل ہو گئے ہے، اور وہ کہ اس کی اصل ہو گئے ہے، اور وہ تقاضا نہ ہوا، پھر واؤ کومیم سے بدلن اس لیے ہے کہ میم واؤ کے مخرج سے ہے، اور وہ حرکت کے زیادہ مناسب ہے اور انتہا میں میم زائدہ ہے اور وہ کسی چیز سے بدل کر شمیں آئی تو پس ان میں سے کسی کو دوسرے پر قیاس نہ کیا جائے۔

#### ضمير الفاعل:

معرب ہونے میں فاعل کی علامت رفع ہے۔اور جبکہ بنی میں رفع ہے۔اور جبکہ بنی میں رفع نہیں تو اس کوالی حرکت سے متحرک بنا دو جو کے عمل میں اس کے (اصل کے ) مشابہہ ہو جائے امکان کے درجے میں اور وہ حرکت ضمہ ہے۔ پس وہ خطأ اور لفظاً رفع کے مشابہہ ہے۔

وَفُینِحَتْ نید بات فرق کو بیان کرنے کے لیے کی جارہی کہ مؤنث میں کسرہ کی حرکت دی گئی فرق پیدا کرنے کے لیے اس لیے وہ یاء کا جز ہے وہ مؤنث کی علامات میں سے ہے۔

خوفاً بیبال سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فاعل کی خمیر مرفوع ہے اور فعلت میں ت فاعل کی خمیر ہے با وجود اس کے کہاس کو فتہ دیا گیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں اگر اس کو ضمہ دے دیا جاتا تو البتہ متعلم کی تاء کے ساتھ التباس لازم آ جاتا اس لیے کہ وہ ضموم ہے اور اس کا عکس نہ ہوتا۔ اس لیے کہ متعلم اس سے صدور کلام کی وجہ سے تو کی ہے۔ اور ضمہ بھی تو ی ہے، تو پس قو ی ہے۔ اور ضمہ بھی تو ی ہے، تو پس قو ی کے داور ضمہ بھی تو ی ہے، تو پس قو ی کو کر ہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے، تو پس قو ی کا عرب کے ساتھ التباس لازم نتا جائے ، اس لیے مؤ من مخاطب کی تا عکس وہ سے کہ وہ سے کہ عاتم التباس لازم نتا جائے ، اس لیے مؤ من مخاطب کی تا عکس وہ سے کہ اس کے ساتھ التباس لازم نتا جائے ، اس لیے مؤ من مخاطب کی تا عکسور

ہوتی ہے اوراس کا عکس نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ سرہ یاء کا جزء ہے، اوران کے درمیان ایک موّا خاق (قریبی تعلق) ہے، اور یاء تا نیٹ کے لیے آتی ہے، پس سرہ جو کہ اس کا جز ہے، موَنث کودینا بیزیادہ اولی ہے، اس کے عکس ہے۔

وَقِیْلَ اِتْبَاعًا بہاں سے صَوَبْتُمَااور صَوَبْتُم میں میم کوضمہ دینے کی وجہ بیان کی جارہی ہے جواب جمہ میں آج کا ہے۔

و ہُو الطَّمَّ بہاں ہے ت کی حرکت ضمہ کومیم کی جنس ہونے کی وجہ کا بیان ہے،اس لیے کہ ضمہ واؤشفوی کا جزیجا ورشفوی کا جزیجی شفوی ہے۔

ذِیْدَتِ الْمِینُمُ بیعبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگریہ کہا جائے کہ آپ نے کہا کہ میم صَوَبْتُمَا میں زیادہ کی گئی ہے تا کہ الف تثنیہ کا الف اشاع کے ساتھ التباس نہ ہوتو صوبتم میں الف نہیں ہے تا کہ کسی چیز کے ساتھ التباس ہوتو اس میں میم کوزائد کیوں کیا گیا۔اس کا جواب ترجمہ میں آچکا ہے۔

تحتیٰی: بیبال سے میم کوزیادہ کرنے کے فائدہ کو بیان کررہے ہیں۔میم کے زیادہ کرنے میں فائدہ بیہ ہے تا کہ حالت وقف واؤ کے اشباع کے ساتھ التباس نہ ہوا درمیم کو ساکن کر دیا گیا اس لیے کہ اانہوں نے اس کو ضمہ واؤ کی وجہ سے دیا تھا اور جب واؤ کو حذف کردیا گیا تو وہ اپنی اصل پر ہاتی رہ گیا اوراصل اس کی جو ہے وہ سکون ہے۔

صمیر المجمع بیرعبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وہ سوال مقدر بیہ ہے کہ میم کی زیادتی تو موافقت کے لیے ہے تو ضمیر جمع اس میں کہاں ہے۔ تو و ھو محذوف ہے۔ اس کا جواب ترجمہ میں آچکا ہے۔

وَ هُوَ الْوَاوُ السواوَ كَى دليل بيت كدوه مفعول كي خمير كساته اتصال كوتت الوك آتى عند المسال كوتت الوك آتى عند المسال كالمتناف المسال المالية المسال المسا

بمنزلة الاسم :ميم كي بمزل اسم بونے كى وجديہ بے كه مجرديس ميم اسم مفعول، مكان، زبان، آله، مصدرميى وغيره اسم فاعل بھى باوجود اساء ميں سے كثرت علامت كي يائے جانے كے اسم بوكى تو اس علامت

کا اعتباراتم کے لیے کیا جائے گا۔ اس لیے کہ للاکٹو حکم الکل (زیادہ کی وجہ سے تمام کا حکم ہوتا ہے)

پس علامت معتر بھی جائے اس کے قائم مقام کہ وہ وہی علامت ہے اس کے لیے۔
تو پس میم اسم ہی کی طرح ہوئی اس لیے کہ میم اکثر افعال کے اندراسم کے لیاظ ہے حائل
(شامل) ہوتی ہے، جیسے فعل مضارع پس جب وہ اس پر داخل ہو جائے تو اس کواسم بنا
دیتی ہے، جیسے کہ آپ یع بعوج معوج میں کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ مثالوں میں اور
کسی ایسے اسم کے آخر میں واؤ بالکل نہیں پائی جاتی کہ اس کا ماقبل مضمون ہو کلام عرب
میں سوائے ہو کے یعنی صرف وہ ہو اور ذو کا کلمہ ہے کہ جس کے آخر میں واؤ ماقبل
مضموم ہے اور بیاسم کہلاتا ہے پس اسی وجہ ہے آخر سے حذف کر دی گئی ہے اور اس میں
مضموم ہے اور بیاسم کہلاتا ہے پس اسی وجہ ہے آخر سے حذف کر دی گئی ہے اور اس میں
واؤ ہے، پس وہ کیسے بمزل اسم کے ہوگی پس اس کا جواب بیہ ہے کہ ہاں بے شک وہ
حزف ہے لیکن یہاں بروہ ذکو الحز وار ادۃ المکل یعنی جزکوذکر (بول) کر کے کل
کوم او لے لینا بیاس کے قبیل سے ہے، اور وہ ہموا ہے اور بیہ جائز ہے، اور بیاس
کوم او لے لینا بیاس کے قبیل سے ہے، اور وہ ہموا ہے اور بیہ جائز ہے، اور بیاس

وَمِنْ نَمَّ سے ایک وجہ مع مثال ذکر کررہے ہیں کوئی اسم ایسانہیں پایا جاتا کہ اس کے آخریس واؤ ہواوراس کا ماقبل مضموم ہو۔

آڈل اس اسم کوبطور مثال کے پیش کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کی اصل آڈلو ہے۔ جب کی اسم متمکن میں واؤ کا ماقبل ضمہ ہوتو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے اور اس واؤ کویاء سے بدل دیا جاتا ہے، اس کے ماقبل کے مسور ہونے کی وجہ سے پھریاء کواس پر موجود ضمہ ہونے کی وجہ نے قال پیش آنے کی وجہ سے ساکن کر دیا جاتا ہے تو اب التقائے ساکنین (دوساکن اکٹھے) ہونے کی وجہ سے در میان یاءاور تنوین کے تو اول ساکن کو مدہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا کرتے ہیں۔ پس بھی طریقہ آڈلو ہیں اختیار کیا گیا تو ہے۔

آ**دُ**ل ہو گیا۔

یج کو فی سے مثال احترازی سے احترازی سے احترازی وجد کو بیان کررہے ہیں جو
کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال مقدر بیہ ہے کہ حَسَر بُوْدُ میں بھی واؤ ماقبل مضموم
ہے، مناسب تو بیتھا کہ اس کو بھی حذف کر دیا جائے ۔ تو اس کا جواب ترجے میں آچکا ہے۔
حَسَرَ بُشُمُو ہُ نے کہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص یوں سوال کر ہے
کہ حَسَرَ بُشُمُو ہُیں واؤ ماقبل مضموم ہے، تو مناسب تو بیتھا کہ وہاں پر واؤ کوحذف کر دیا
جاتا تو ترجمہ میں ہی اس کا جواب آچکا ہے۔

بِسَبَ الطَّمِيْون سے صَوَبْنُمُوْ ہیں واؤکے حذف نہ ہونے کی وجہ اور واؤکے حذف نہ ہونے کی وجہ اور واؤکے حذف ہونے کے ایک شرط حذف ہونے کے ایک شرط کے مثلی ہو یہ ہی ہے کہ واؤ طرف میں واقع ہوجیہا کہ پہلے گذر چکا ہے، تو پس شرط کے مثلی ہو جانے کی وجہ سے مشروط کی ہمی نفی ہوگئی۔ تو پس اسی وجہ سے صَوبْ نَسْمُو ہیں واؤکو حذف نہیں کہا گیا۔

عَظَایَةٌ اس کلمہ کو بطور ثبوت کے لائے ہیں ، کہ جس طرح عطایہ کے آخر میں تا ، لاحق کرنے سے یا ، طرف سے نکل گئی یعنی درمیان میں آگئی تو اس وجہ سے وہ ہمزہ سے نہیں بدلی گئی۔

شُدِّدَ النَّوْنُ: بیرالفاظ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وہ سوال بیہ ہے کہ ضَرَبْعُنَّ اور ضَرَبْنَ مِٰ دونوں نون جمع مؤنث کی علامت میں، تو پھران دونوں میں سے ایک کو کیوں مشد د کیا گیا تو اس کا جواب ترجے میں آچکا ہے۔

صَوَبْتُهُنَ اَس برایک اعتراض کے جواب کو بیان کررہے ہیں، اس بین میم کس لائی گئی، اس کا جواب میہ ہے کداس وجہ ہے اس میں لائی گئی کیونکد اس کے تثنیہ کے صیفے میں بھی میم شامل تھی، جو کداصل ہے اور جمع اس کی فرع ہے، تو فرع کو اصل کے مطابق کرنے کے لیے میم لائی گئی۔

وَمِنْ ثُمَّ تُعَيِّلُ أَاس عبارت مے غرض میم کونوں سے بدل کی وجد کو بیان کرنامقصود

TI BOOK TO THE TOTAL STATE OF THE STATE OF T

ہے۔ کہ میم اور نون دونوں قریب المحر جہیں تواس وجہ سے میم کونون سے بدل دیا گیا۔
عنبو اس کلے کے متعلق نون کو میم سے بدلنے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ
انہوں نے کہا ہے اس کواس طرح بدلنا جائز نہیں گریداس کواس اصل پر ہی باتی رکھا جائے
جواب سے ہے کہ اس لیے کہ وہ حرف جواس کے بعد ہے وہ باء ہے جو کہ شفوی ہے پس اگر
اس کو ظاہر کیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں تو افتی نہ ہونے کی وجہ سے فتیج سمجھا جائے
گا، اورا گراس کو نفی رکھا جائے تو تعلق سمجھا جائے گا، اورا گراس کو باء سے بدل کر اس میں
اد غام کر دیا جائے وہ فائدہ چلا جائے گا کہ جونون میں غنہ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے
اورالیا کرنا جائز نہیں ہے تو پس لازم آیا اس کو میم سے بدلنا غنہ میں اس کا نون کے ساتھ
موافق ہونے میں اور باء مخرج میں منانی نہیں ہے اور نہ ہی وہ فیج سمجھی جاتی ہے۔
صدَائی بین بعض کرند کی نون خذ تعین ان نون کے ساتھ موائی ہوتا ہے۔

صَّوَبْتُن بِینی بعض کے نز دیک بینون خفیہ بعنی ایک نون کے ساتھ ہے اوراس میں اس لیے زائد کی گئی کہ اس کا الف اشباع والے الف کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے کپس میہ وجہ ہے اس میں میم کوزائد کرنے کی ورنداس میں میم زائد نہ کی جاتی ۔

و لا یُمْکِنُ اِسْگان بیعبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال بیہ کہ کا طب کی تاء کو ساکن کیوں نہیں کیا گیا تا کہ وہ بھی مطرد لینی موافق ہو جائے ۔ تو اس کا جواب ترجمہ میں آچکا ہے۔

عَلَامَةٌ عَلَامَة كالفظ لاكراس بات كوبتا نامقعود ہے كداگر ہم اس كوحذف كردية تو يكر مختم مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث عائب كا آپس ميں التباس ہوجاتا۔ تو اس كوجمع مؤنث مخاطب كى علامت بناياتا كه فرق باقى رہے۔

النَّوْنُ :اس نون کے داخل کرنے کی وجہ سے ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ جمع مؤنث میں ایک حرف کوزائد کیا گیا تا کہ جمع نہ کر میں میم کے مقابلے میں ہوجائے تو اس کے لیے اس کے ساتھ مشابہت قائم کرنے کے لیے نون کو چنا کیا گیا تا کہ میم کے مشابہہ ہوجائے غذہ کے سبب ہے۔

لَقُوْبِ النَّوْنِ اس عبارت كواس ليه لائه بين كهنون كوداخل كرنے كى وجه بيان

### العثري اللعال المنظم ال

۔ <u>ہو سکے نون کواس لیے زائد کیا</u> تا کہنون کا ماقبل حرف ساکن ہوتا کہ جمع مؤنث کے تمام نونات کے موافق ہوجائے۔

فیی صَرَبْتُ ؛اس صیغہ میں ضمہ کو خاص کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ پیکلم صدور کلام کی وجہ سے اس سے تو ی ہے ،اور ضمہ بھی تو ی ہے ۔ تو تو ی کوتو ی اعراب دینازیا دہ او لی ہے اور باء کوساکن کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ تاء فاعل کی ضمیر ہے اور فعل میں مثل جزء کے ہے تو پس اگر اس ساکن نہ کیا جائے تو ایک ہی کلمہ میں تو الی اربع حرکات لازم آئے گا۔

یُمْکِنُ الزِّیَادَةُ نی عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ اگرکوئی شخص یوں سوال کرے کہ آنا کہ حرف میں ہے کوئی حرف زائد کیوں نہیں کیا گیا جس طرح کہ نحن کے حروف میں سے حَمَر بُنامیں اضافہ کیا گیا ہے۔ تواس کا جواب ترجے میں آچکا ہے۔ لِلِالْتِبَاسِ : التباس کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں الف کو زائد کرنے سے حَمَر بَنا کے ماتھ مشابہت پیدا ہوجاتی ۔ جو کہ تثنیہ فدکر غائب کا صیغہ ہے کہ اور اگر نون کو زائد کرتے تو حَمَر بُن کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجاتی جو کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اگر اس کے شروع میں الف یا نون کو زائد کرتے تو پھر یہ افعل یا نفعل کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجاتی جو کہ اس کی کہ شہرے ہیں ، جبکہ یہ ماضی کی بحث ہے۔

فَاخْتِیْوَتْ: بیالفاظ بھی ایک سوال کا جواب ہیں کہ اگر کوئی خص یوں سوال کرے کہ جب اُنّا کے حروف میں سے کسی حرف کو زائد نہیں کیا گیا تو پھر تا اوان کے علاوہ حروف زائدہ میں سے کسی حرف کو زائد نہیں کیا گیا تو پھر تا اوان کے علاوہ حروف زائدہ میں سے کیوں زائد کیا۔ تو اس کا جواب عبارت کے ترجے میں آچکا ہے۔

لو جُورُدہ عبارت میں جو بیہ تایا گیا ہے کہ اخوت کی وجہ سے تا اولیا ہے، تو اب اس کے اخوات کون کون سے ہیں۔ جس کا حاصل سے کے اوان میں ضربہ ہے کہ ان میں ضربہ ہے کہ اور اخت الشبی کہتے ہیں جو چیز کی کا جزہویا اس کے موافق ہو۔

اس کے طریقے پر ہویا معانی میں اس کے موافق ہو۔

زیدت نفس متکلم مع الغیر میں زیادتی کرنے کے بعد بھی نحن میں سے ایک حرف

نون زائدہ کی گئی اس لیے کہ خمیر منفصل واحد پینکلم کے لیے انا ہے اور اس میں نون اور الف ہے، تو ای طریقے پرنون کی زیادتی الف کے ساتھ ہوگی۔

الالف: کہہ کریہ بتانا چاہتے ہیں اس صغے میں صرف الف ہی کوزا کد کیا جاسکتا ہے اس کا برعکس نہیں ہوسکتا۔ اس بلیے شکلم لینی صَرِ بُنا دو پراپنے وقوع کے اعتبار سے زیادہ خفیف ہے۔ بخلاف صَر بُن کے۔ اس لیے کہ وہ تقیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تین ہے کہ پرواقع نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتھ کولازم کر دیتا ہے، تو پس وہ جس میں زیادہ خفیف ہے وہ اولیٰ ہے اس کے برعکس ہے۔

((وَتَدُخُلُ الْمُضْمَرَاتُ فِي الْمَاضِي وَاَخَوَاتِهِ وَهِيَ وَتَقِي إِلَى سِيِّينَ نَوْعًا لِاَنَّهَا فِي الْاَصْلِ ثَلَثَةٌ مَرْفُوعٌ وَمَنْصُوبٌ وَمَجْرُورٌ ثُمَّ يَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ اِثْنَيْنِ نَظْرًا اِلَى اِتِّصَالِهِ وَانْفِصَالِهِ فَاضُوبِ الْإِنْنَيْنِ فِى الثَّلْثَةِ حَتَّى يَصِيْرَ سِتَّةٌ ثُمَّ اخُرِجِ الْمَجْرُوْرَ الْمُنْفَصِلَ حَتَّى لَا يُأْزَمَ تَقُدِيْمُ الْمَجْرُوْرِ عَلَى الْجَارِ فَلَا يُقَالُ مَرَرْتُ زَيْدٍب بَلْ يُقَالُ مَرَرْتُ، بِزَيْدٍ فَبَقِى لَكَ خَمْسَةٌ مَرْفُو عُ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ وَمَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ وَمَجْرُورٌ مُتَصِلٌ ثُمَّ انْظُرْ اِلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ نَوْعًا فِي الْعَقْلِ سِنًّا فِي الْمُخَاطَبَةِ وَسِنًّا فِي. الْحِكَايَةِ وَاكْتُفِي بِخَمْسَةٍ فِي الْعَبْبَةِ بِاشْتِرَاكِ التَّشِيَةِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا وَكَكَ فِي الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَفِي الْحِكَايَةِ بَلَفُظَيْنِ لِلَآنَّ الْمُتَكَلِّمَ يُرَى فِي اَكْثَرِ الْاَحْوَالِ اَوْ يُعْلَمُ بِالصَّوْتِ اِلَّهُ مُذَكَّرٌ اَوْ مُؤَنَّثُ فَيَقِيَ لَكَ إِنَّنَا عَشَرَ نَوْعًا فَإِذَا صَارَ قِسْمٌ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَفْسَامِ الْحَمْسَةِ النَّني عَشَرَنَوْعًا فَيَصِيْرُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مِثْلُ ذٰلِكَ فَيَحْصِلُ لَكَ بِضَرُبِ الْخَمْسَةِ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ نَوْعًا سِتُّونَ نَوْعًا اِثْنَى عَشَرَ لِلْمَرْفُوْعِ الْمُتَّصِلِ نَحْوُ ضَرَبَ اللي ضَرَبُنَا وَاثْنَى عَشَرَ لِلْمَرُفُوعِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ هُوَ ضَرَبَ إِلَى نَحْنُ ضَرَبُنَا.))

د مضمرات ماضی اوراس کے اخوات میں داخل ہوتی ہیں اور وہ ساٹھ قسموں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے تین ہیں۔ مرفوع منصوب اور مجرور۔ پھران متنوں میں سے ہرایک اپنے متصل ہونے اور منفصل ہونے کے لحاظ ہے دوقتم پر ہے، پس آپ دوکوتین میں (ہے ) ضرب دیں تووہ چھ ہو جاتی ہیں، پھران میں ہے آپ مجرور منفصل کو نگال دیں تا کہ مجرور کا جار ہو،مقدم ہونا لا زم نہ آئے تو پس اس طرح نبیں کہا جائے گا۔ مَوَدُتُ زَیْدِب بلکہ مَرَدُتُ بِزَیْدِکہا جائے گا، تو پس باق آپے کے باس یانج نے گئیں یعنی مرفوع متصل اور منفصل منصوب متصل اور منفصل اور مجرور متصل کچر آپ مرفوع متصل کی طرف غور دفکر کریں تو عقلاً اٹھارہ قسموں کا اختال رکھتی ہے۔وہ اس طرح کہ چھ غائب میں اور چھ نخاطب میں اور چھ حکایت ( پینکلم ) میں اور غائب کے صیغوں میں سے تثنیہ کے اشتراک کے ساتھ پانچ پراکتفاءکریں ان کے قلت استعال کی وجہ سے اور اس طرح ہی مخاطب اور مخاطبہ میں اور حکایت میں دولفظوں کے ساتھ اس لیے کہ مشکلم اکثر احوال میں دیکھ لیا جاتا ہے یا جان لیا جاتا ہے، آواز کی وجہ سے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پس آپ کے پاس باقی بارہ قتمیں پچ گئیں۔ توجب ان پانچ قسموں میں ہے ایک قتم کی بارہ قسمیں ہو کمیں تو ہرا یک کی پھرای طرح ہوں گی تو پس آپ کو یا کچے کے ( کو ) بارہ میں (ہے ) ضرب دینے ہے کل ساٹھ قتمیں حاصل ہول گی۔ بارہ مرفوع متصل جیسے صَوّب سے صَوّبُنااور دوبارہ مرفوع منفصل کی جیسے هُوَ ضَوَبَ سے نَحْنُ ضَرَبْنَا تک۔

تشیر نیج بمضمرات جمع ہے مضمر کی اور مضمر کی وجہ تسمیداول میہ ہے کداس کا نام ضمیراس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ فرکر نے سے لیپ (چھپا) دی گئ رکھا گیا ہے کہ وہ دل میں چھپائی گئی ہوتی ہے یعنی وہ ذکر کرنے سے لیپ (چھپا) دی گئ ہوتی ہے۔ اور دوسر کی وجہ میہ ہے کہ اس کا نام مضمراس وجہ سے رکھا گیا۔ ہے کہ میضمور سے مشتق ہے۔ اور وہ ہزل (کمزور) ہے اور مضمر مختص ہے، تقلیل حروف کے ساتھ اور ہزل نہیں ہے گر گوشت کی قلت اور اس کا نقصان۔

اِتْصَالُهُ وَانْفِصَالُهُ: متصل كى تعريف بيه ہے كه جس كا ابتداء تلفظ ممكن نه مواور

منفصل کی تعریف بیہے کہ جس کا ابتداء تلفظ ممکن ہو۔

اور شمیر مجرور منفصل مبھی واقع نہیں ہوتی جس طرح کہ مظہر منفصل مجرور واقع نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ جار کا مجرور ہے انفصال ممکن نہیں بخلاف مرفوع اور منصوب کے ۔

مَوَدُثُ زَیْدِبِ بیمثال مجرور منفصل کی ہے کہ جس میں مجرور کومقدم کر کے اور جار کومؤخر کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کی نفی بھی کر دی گئی ہے۔اس طرح جارمجرور منفصل ہونے اور تقذیم و تاخیر کی صورت میں نہیں بولا جائے گا کیونکہ کلام عرب میں مستعمل نہیں۔

جبکہ اس کے علاوہ خمیر مرفوع منفصل اور منصوب منفصل مقدم کی جاسکتی ہے۔اس کیے کہ کلام عرب میں ان کا استعال کثرت سے ہوا تو پس ان کا استعال جائز ہے، جیتے ۔۔۔۔ الرفوع فعل كذا، المنصوب، اياك اكرمت.

فائل ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ خمیروہ اسم ہے کہ جو متکلم کے لیے خاطب کے لیے یا عَا سُب کے لیے وضع کی گئی ہو۔ لفظا اور تحقیقا اس کا ذکر مقدم ہوجیسے صَرَبَ زَیدٌ عُلامَهُ پس غُلَامَهٔ کی همیرزید کی طرف لوٹے گی اوراس کا ذکر مقدم ہو چکا ہے۔ تواس کا بیہ مقدم ذكر بونا تحقيقا بـاور تقديراذكر بونى كمثال بيب جيس صَرَبَ عُلَامَهُ زَيْدٌ پس یہال ضمیر زید کی طرف لوٹنے والی ہے اور وہ ایبالفظ ہے کہ جس کا ذکر تحقیقاً مقدم نہیں ہے بلکہ تقذیراً مقدم ہے اس لیے کہ فاعل کاحق بیہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ مقدم معجما جاتا ہے، اگر اس کو لفظا مؤخر ذکر کیا جائے ، اور معنیٰ ذکر ہونے کی مثال یہ ہے کہ جِية توله تعالى إغْدِلُوْ ا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقُولِي لِس يقينا اس مثال مِين هُوَ صَمير اس معنى كى طرف لو من والى ب جوكه مقدم ب اوروه عدل ب جوكه إغدالوا سي مجها جار با ہے۔ یا جیسے اللہ تعالی کا قول وَلا بَوَیْهِ آئ لِاَ بَوَی الْمُوْدِث یہاں پر لفظ مُوْدِث کو مقدم نہیں کیا گیا، بلکہ اس پرسیاق کلام نے بغیر لفظ کے دلالت کی ہے، یا اس کا ذکر حکماً ہو لینی جوز بن میں آ جائے جیسے ضمیر شان هُو زَیْدٌ قَانِمٌ کی مثال میں زَیْدٌ قَانِمٌ مرجع مقدم ہے هُو يَوْ حُكُمُّاس ليےاس ممير كو ممير شان كانام دياجاتا ہے كہ جس مميركى تفسير اس کے مابعد متصل جملی تفسیر کررہا ہو متکلم اور مخاطب کے مابین اور اس کا مرجع ذہن ہی

متصل فی میر متصل وہ ہے کہ جو بذات خود تلفظ (پڑھے جانے میں) مستقل نہ ہو اور تلفظ کے جانے میں) مستقل نہ ہو اور تلفظ کے جانے (پڑھے جانے) میں کسی دوسرے کلمہ کی طرف محتاج ہو۔ اور مینمیر پھر دوسم پر ہے۔ (۱) ضمیر بارز وہ ضمیر ہے کہ جس کا تلفظ کیا جا تے جیسے احو ک میں اداور (۲) ضمیر مستقل نہ و ور تلفظ نہ کی جاتی ہو۔ جونیت سے ہولیعنی جودل میں باقی ہو ور تلفظ نہ کی جاتی ہو اور جیسے ذید کہ اپنے تلفظ ہو۔ میں مستقل ہو اور دوسر کلمہ کی طرف محتاج نہ ہوجیسے ہو گائت۔

الحكاية المتكلم: ال س مراديه بكائي ذات سمغلق خردي والا

### العثري العالم المحالية المحالي

اورا پ غیر سے متعلق خبر دینے والا دوصینے ان چھیں سے ایک داحد مذکر کے لیے اور ایک واحد مذکر کے لیے اور ایک واحد مؤنث کے لیے اور دوجع ندکر اور جع مرکز ورجع م

بخمسة :ان میں ہے ایک واحد غائب میں اور دوسرا واحدہ غائبہ میں اور اس کا تیسر االف ہے تشنیہ غائب اور غائبہ میں اور چوتھا واؤ ہے جو جمع ند کر غائب میں ہے اور یا نچواں نون ہے جو کہ جمع مؤنث غائب میں ہے۔

کك لین اس طرح بی اكتفاء كياجائے مخاطب كے پانچ صيغوں ميں بھی تثنيہ كے اشتراك كے ساتھ اور وہ تاء مفتوحہ سے واحد ميں فدكر كے ليے اور تاء كسورہ واحدہ مؤسد ميں اور تُمّا صَرَ تماميں اور تم صَرَ وَثُمْ مِيں اور تُنَّ صَنرَ دِيُّنَّ مِيں۔

فی المحکایة : بعنی منظم صیغوں میں اکتفاء کیا گیا ہے دولفظوں کے ساتھ ان میں سے ایک واحد مذکر کے لیے اور ایک واحد مؤنثہ کے لیے۔اور دوان دونوں کے تثنیہ اور جع کے۔

### ضميرمرفوع متصل:

لِينَ ضَرَبَ، ضَرَبَا، ضَرَبُوْا، ضَرَبَتْ، ضَرَبَتَا، ضَرَبَتَا، ضَرَبُنَ، ضَرَبُتَ، ضَرَبْتُمَا، ضَرَبْتُمْ، ضَرَبْتِ، ضَرَبْتُمَا، ضَرْبْتُنَّ، ضَرَبْتُ، ضَرَبْنَا۔

### ضمير مرفوع منفصل

لَّتِينَ هُوَ، هُمَا، هُمْ، هِيَ، هُمَا، هُنَّ، أَنْتَ، أَنْتَمَا، أَنْتُمْ، أَنْتِ، أَنْتُمَا، أَنْتُمَاء أَنْتُمَا، أَنْتُمَا، أَنْتُمَا، أَنْتُمَا، أَنْتُمَا، أَنْتُمَاء أَنْتُمَا، أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُمَاء أَنْتُما، أَنْتُما، أَنْتُمَاء أَنْتُما، أَنْتُمَاء أُنْتُما، أَنْتُماء أُنْتُما، أَنْتُماء أَنْتُماء أُنْتُماء أُنْتُما أُنْتُماء أُنْتُماء أُنْتُماء أُمْتُما أُنْتُماء أُنْتُلْماء أُنْتُماء أُنْتُماء أُنْتُماء أُنْتُماء أ

#### مشكل الفاظ كے معنى:

تو تقى: چرهى ، پنچى بين اتصال الى جانا انفصال جدا بونا فاضرب ضرب دو تقديم ، مقدم كرنا ، پهل لانا مجرور جرديا بواكلم ، كك اس مراد كذالك بوتا ب بالصوت واز ب الاحوال جمع حال كى - ستون نوعاسا في تمسي -

((وَالْاصْلُ فِي هُوَ أَنْ يُقَالَ هُوَ، هُوَا هُوُوْا، وَلَكِنْ جُعِلَ الْوَاوُ الْاُوْلِي مِيْمًا فِي الْجَمْعِ لِإِتِّحَادِ مَخْوِجَيْهِمَا وَاجْتِمَاعِ الْوَاوَيْنِ فَصَارَ هَمُوْا ثُمَّ حُذِفَتِ الْوَاوُ لِمَا مَرَّ فِي ضَرَبْتُمُوْا وَحُمِلَتِ التَّشِيَةُ عَلَيْهِ وَقِيْلَ قَدُ فَرَّوْا حَتَّى يَقَعَ الْفَتُحَةُ عَلَى الْمِيْمِ الْقَوِيِّ وَٱدْخِلَ الْمِيْمُ فِي ٱنْتُمَا لِمَا ذُكِرٌ فِي ضَرَبْتُمَا وَحُمِلَ الْجَمْعُ عَلَيْهِ وَقِيْلَ ٱدْخِلَ الْمِيْمُ فِي ضَرَبْتُمَا لِلَانَّةُ ٱدْخِلَ فِي ٱنْتُمَا وَٱدْخِلَ فِي ٱنْتُمَا لِلَانَّةُ ٱدْخِلَ هُمَا وَٱدۡجِلَ فِي هُمَا لِلاَنَّةُ ٱدۡجِلَ فِي هُمُوا وَٱدۡجِلَ فِي هُمُوا لِإِجۡتِمَاع الْوَاوَيْنِ هَهُنَا فِي الطَّرْفِ وَلَا يُحْذَفُ وَاوُ هُوَ لِقِلَّةِ حُرُوْفِهِ مِنَ الْقَدْرَ الصَّالِح وَيُحْذَفُ وَاوُ هُوَ إِذَا تُعَانِقُ بِشَيءٍ آخَرَ لِحُصُولُ كَثْرَةً الْحُرُوْفِ بِالْمُعَانَقَةِ مَعَ وَقُوْعِ الْوَاوِ عَلَى الطَّرُفِ فَبَقِيَ الْهَاءُ مَضْمُوْمًا عَلَى حَالِهِ نَحْوُلُهُ وَتُكُسَرُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلُهُ مَكْسُورًا وَياءً سَاكِنَةً حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْخَرُوْجُ مِنَ الْكَسْرَةِ الَى الضَّمَّةِ نَحُوُ فِي غُلَامِهِ وَفِيْهِ وَتُجْعَلُ يَاءُهِيَ الِفًا كَمَا تُجْعَلُ فِي غُلَامِيَ يَا غُلَامًا وَفِي يَا بَادِيَةُ يَا بَادَاةُ وَتُجْعَلُ الْيَاءُ مِيْمًا فِي التَّفْنِيَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ الْفَتْحَةُ عَلَى الْيَاءِ الصَّعِيْفِ وَشُيِّدَ نُوْنُ هُنَّ لِمَا مَرَّ فِي ضَرَبْتُنَّ.))

 ای وجہ ہے وہ گھما میں داخل کیا گیا اور (دوسرے) گھما میں داخل کیا گیا اس وجہ ہے وہ ھھموا میں داخل کیا گیا اور ھھموا میں دو وا دُل کے جمع ہو جانے کی وجہ ہے واخل کیا گیا۔ یہاں وہ طرف (آخر) میں واقع ہے اور ھُوکی وا وَکو حدف کیا جاتا ہے، جب حروف کے کم ہوجانے کی وجہ ہے۔ اور ھواکی وا وَکو حدف کیا جاتا ہے، جب وہ مصل ہوجائے کی دوسری چیز کے ساتھ حروف کی کثرت کے حاصل ہوجائے کی وجہ کی وجہ سے مصل ہونے کے وقت باد جود وا و کے طرف میں واقع ہونے کی وجہ ہے تو پس باتی ھاء مضموم اپنے حال رہ جائے گی جیسے لَّهُ اور اس کو کسرہ دیا جاتا کی وجہ ہے کہ جب اس کا ما قبل مکسور ہو ویا پھر ما قبل ایا ء ساکنہ موجود ہوتا کہ کسرہ سے ضمہ کی طرف نکلنا لازم نہ آئے جیسے نی غلامیہ اور فینہ میں ہے۔ اور ھی کی یا، الف ہو جاتی ہے جیسے کہ یا غلامیہ اور فینہ میں ہے۔ اور ھی کی یا، الف ہو جاتی ہے جیسے کہ یا غلامیہ میں یا تھی میں بادے اور ھی گی کی یا تشنید میں یا میم سے بدل جاتی ہے تا کہ یا ہے ضعف پر فتح واقع نہ ہو۔ اور ھی کی نون کو مشد دکر دیا گیا اسی وجہ سے جو صَر بُرِسُ میں گذری ہے۔

تشونیج: اُلاصُلُ ضمیر مرفوع مذکر غائب میں اصل یہ ہے کہ یوں کیا جائے۔ ھو، ھوا، ھو وااس لیے جو تثنیہ کے لیے وضع کی گئی علامت ہے وہ الف ہے۔ اور ای وجہ سے وہ مفرد کے آخر میں لاحق کی گئی ہے اور ای طرح جمع کے لیے واؤوضع کی گئی ہے اور ای طرح جمع کے لیے واؤوضع کی گئی ہے اور ای وجو ہات اس وجہ سے وہ مفرد کے آخر میں بغیر کسی تبدیلی کے لاحق کی گئی ہے۔ تو پس انہی وجو ہات کی بناء پراصل ہوئی کہ جو ہم ذکر کر میکے ہیں۔

فیی هُوّ: واو کااصل ہونا یہ بھر بین کا ند ہب ہے۔ اس لیے کہ واو هُو اور یاء هِی بیں اس لیے ہے تا کہ کلمہ ان کے نزدیک کلے میں اصل ہے۔ اور جبکہ کوفیین کے نزدیک یا میں اصل ہے۔ اور جبکہ کوفیین کے نزدیک یا شام کی تقویت دینے کے لیے اور ضمیر ہو میں جو ہو مصرف ہاء ہے اکیلی اس کے اسلے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تشنیدا ورجع میں گر جاتی ہے اور پہلی وجہ بی ایک بڑی اہم وجہ ہے، اس لیے اشباع کا حرف متحرک نہیں ہوتا اور اشباع کا حرف بھی کلمہ کے آخر میں نہیں آتا مگر کسی ضرورت کی وجہ سے اور واؤاوریا ء کو حرک تو صرف ای

لیے دی جاتی ہے تا کہ کلمہ فتہ کے ساتھ متقل ہو جائے تا کہ ان دونوں کا ضمیر منفصل ہونا صحیح ہو جائے اس لیے کہ اگر حرکت نہ ہوتو وہ دونوں ایسے ہوں گے کہ گویا وہ اشباع کے لیے ہیں جو کہ کو بین نے گمان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں کو غیر مستقل کرنے کا ارادہ کریں تو وا وَاوریاء کوساکن کر دوجسے المھو و المھی.

لِاقِی تحادی میم اور واؤکے متحد ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں حروف شفویہ ہیں لینی ہونٹوں سے ہی اداہوتے ہیں۔وہ اس طرح کدمیم ہونٹوں کو ملانے سے اور واؤ ہونٹوں کو گول کرنے ہے۔

اجتماع واوین: یہاں سے ایک فائدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دو واؤں کا جمع ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کوکسی چیز کے ساتھ تبدیل کیا جائے تا کہ تقل دور ہوجائے اور جبکہ میم اور واؤ کے مخرج کا متحد ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلی واؤ کومیم سے بدل دیا جائے۔

هموا افاضل رضی یفر ماتے ہیں کمٹنی اورجع میں قیاس بھر یوں کے ذہب پر ہے
کہ ہو ما، ہیما، ہو م اور ہین کو مخف کیا گیا ہے وا وَاور یاء کے حذف کردینے کے
ساتھاور یہاں کلام جو ہے وہ میم کے زیادہ ہونے میں ہے اوروا وَ کا جَمّ ذکر میں حذف
کیا جانا اورجمع مؤنث میں دونوں کا زیادہ کیا جانا یہ اس طریقے پر ہے کہ جوہم پہلے بیان
کر چکے ہیں ۔ یعنی مصل کی بحث کے اندرخواہ اس کی عبارت ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔
لین میم کو شنیہ میں زیادہ کیا گیا شنیہ میں الف کے اشباع کی وجہ سے التباس سے اورجمع
میں وا وَ کوحذف کیا گیا وا وَ کے اشباع کے التباس سے بیخنے کے لیے تو ہمو امیں وا وَ کوحذف کردیا گیا اس لیے کہ اس کے آخر میں کوئی اسم نہیں پایا جاتا یا اس کا ماقبل مضموم ہو
اور ہُن میں نون کو زیاوہ کیا گیا ہے تا کہ میم کے مقابلے میں ہو جائے اور وا وَ کوجمع ذکر کے میں زیادہ کیا گیا ۔ پس تو خود ہی خوب مجھے لے۔

لِمَا مَرَّ :ان الفاظ کولانے کی غرض یہ ہے کہ یہ جو حذف کا معاملہ ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتار ہے میں کہ حذف کی جو بات حَسَرَ بُعُمُوْا

میں گذر چکی ہے، اس وجہ سے بہاں بھی حذف کا معاملہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کہوہ اس اس کے آخر میں نہیں پائی جاتی کہ جس میں واؤ ماقبل مضموم ہوگر ہو دو، فو، ابو، اخو، المو، همو، هنو بيتمام كے تمام اسائے ممكن میں سے ہیں۔

حید کت : یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ تشنیہ کو بھی اس پر ہی محمول کیا گیا ہے ، یعنی اس میں بھی واؤکومیم سے بدل دیا گیا ہم عے طریقے پران دونوں میں کے مابین مشابہت کی وجہ سے اس حیثیت سے کہ واحد جو ہے وہ سالم ہے ان دونوں میں اور ان دونوں کامعنی ان میں موجود ہے۔ اور بی عبارت عطف ہے معنی کی حیثیت سے عبارت مقدرہ پر گویا کہ اس نے بید کہا گیا ہے ، ان دونوں کے مخرج ہونے کی وجہ سے توای وجہ سے بیا گیا ہے ، ان دونوں کے متحد ہونے کی وجہ سے توای وجہ سے بیا گیا۔

قِیْلَ قَدُّ خَرُّوْا: یہاں سے واؤ ہے میم کی طرف جانے کی وجہ کو بتانا مقصود ہے۔ اس کیے کمیم حرف محیح ہے اور واؤکی نسبت جو کہ حرف علت ہے زیادہ توکی اور اجدر ہے حرکت کو قبول کرنے میں اور واؤجو ہے وہ ضعیف ہے اور معنیٰ مفہوم کی وجہ سے انہوں نے فُوْہُ میں واؤکومیم سے بدلاتو صَدَّم ہوگیا تو پس انہوں نے صَمَّم کہا۔

الميم القوى : يرعبارت ايك سوال مقدر كاجواب باور وه سوال يه ب كه يدكها جاتا جيها كوشنيه القوى : يرعبارت ايك سوال مقدر كاجواب باور وه سوال يه ب كه يدكه عنه جاتا جيها كوشنيه يل يدكه يون كهاجائ كوائ كوائ حال دونون مين يم كوداخل كيا جائ واؤ كوش مين تو پس پهر آفته ما مين ميم كود اخل كائ جبه انت مين تو كوئى واؤداخل نه تقى كه اس كوميم سے بدلا گيا ہوتو اس كاجواب عبارت اور اس كرتر جه مين آچكا ہے۔ واگر حل الميم مين المين كر المتحد مين كوراخل كرنے كى وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كم جو حسر المتحد مين كوراخل كرنے كى وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي جو حسر المتحد مين كوراخل كرنے كى وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي وحد بتار بين كه جم نے آئتها مين كي وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي والى مين كي والى اللہ كوراخل كرنے كى وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي والى اللہ كوراخل كي وجه بتار بين كه جم نے آئتها مين كي والى اللہ كوراخل كي والى اللہ كوراخل كي والى مين كي والى كوراخل كي وجه بتار ہے ہيں كہ جم نے آئتها مين كي اللہ كوراخل كي والى كوراخل كي والى كوراخل كي والى كي كوراخل كي والى كوراخل كي كوراخل كي والى كوراخل كي والى كوراخل كي كوراخل كي كوراخل كوراخل كي كورا

فی صَرَبْتُمَا: یہاں ایک سوال اور اس کا جواب یہاں کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ صَرَبْتُمَا مِں ہی میم کو داخل نہ کرتے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ آگر ہم صَرَبْتُمَا مِیں میم کو داخل نہ کرتے تو الف کے اشباع کی وجہ ہے اس تھے ۔۔ ساتھ التباس لازم آجا تا کہ جس میں الف تثنیہ ہے اور باقی میم کواس وجہ سے خاص کیا کہ میم جو ہے وہ مخرج میں تا ء کے قریب ہے۔

حُمِلَ الْجَمُعُ :ان الفاظ سے غرض یہ بتانا مقصود ہے کہ جمع کے کلمہ صوبتہ اور انتہ میں میم کو زیادہ کیا گیا تثنیہ پرمحمول کرتے ہوئے اس مشاکلة کی وجہ سے کہ جو کہ واحد کے تجاوز کی وجہ سے۔

و آلا یُحْدُفُ نیے عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال ہیہ ہے کہ کوئی واؤ اور ایک نہیں کہ جو نہ پائی جاتی ہواہم کے آخر میں کہ اس کا ماقبل مضموم ہوتو پھر ھُوگی واؤ کو صدف کو صدف کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ اسم ہے۔ اس کا جواب آچکا ہے۔ کہ اس کو حدف کر دینے کی وجہ سے وہ کر دینے کی وجہ سے اس اسم کی اپنی حیثیت اور حروف کی مقد ارضم ہونے کی وجہ سے وہ اسم کے حکم سے نکل جائے گی۔ کیونکہ کسی اسم کا تین حروف پر مشمل ہونا ضروری ہے۔ ویکھ کے دوسرا فاکہ ویان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس واؤ کا حذف ویک ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول و ھو العزیز الحکیم.

اِذَا تَعَانَقَ :المتعانق اورالتعانقة دونُوںا ليک ،ی معنیٰ میں ہیں اور يہاں پرمراد اتصال اورانضام ہےاس ليے که معانقة ہے ،ی اتصال اورانضام پيدا ہوتا ہے۔

لِحُصُوْلِ تَخْفُرَة بَيهال سے تعانق (اتصال) کے فاکدہ یاغرض کو بیان کرنامقصود ہے۔ تعانق سے مراد ہے ہے کہ اس کے شروع کوئی دوسری چیز متصل ہوجائے۔ یعنی اس طرح گھل مل جا کیں کہ گویا اس کا جز ہوجائے اور اس میں عامل کرنے والی ہوجائے اور ضروری ہے کہ وہ ضمیر مضاف کے ساتھ متصل ہوجیسے غلامہ یا حرف جرکے ساتھ ملی ضروری ہوجیسے فیکر مہ یا حرف جرکے ساتھ ملی ہوئی ہوجیسے ضربہ اور سوائے اس کے نہیں اس نے موئی ہوجیسے ضربہ اور اور نہیں کہا اِذَا اتّصلَ تا کہ اس پرکوئی رونہ ہوجیسے لھو سرف اتنا کہا اِذَا تعَانق اور یوں نہیں کہا اِذَا اتّصلَ تا کہ اس پرکوئی رونہ ہوجیسے لھو البلاء ولیہی المحیوان، پس لام ان دونوں میں دونوں کے ساتھ معانقہ کرنے (ملنے) جان طریقے پر کہ ہم نے تعانق کی تغییر کی ہے۔

مِنَ الْكُنْسَوَةِ : يہال كسرہ ب مراوكسرہ هيقيہ ہے كہ جس لفظ كے بارے ميں كسرہ

### المراد ال

ے ضمد کی طرف جانے کو کہا گیا ہے اس کا ماقبل مکسور ہوجیسے بیداور ایک کسرہ تقدیریہ ہے کہ اس کا ماقبل یاء ہواس لیے کہ یاء بمنزل کسرہ تقدیری کے ہے، جیسے فیلیہ

فینہ: اس فید کی ہاء میں اشباع نہیں کیا جاسکتا کہ جس طرح آپ نے بید کی ہاء میں کیا ہے، تا کہ النقائے ساکنین لازم ندآئے اس لیے کہ ہاء اپنی خفت کی (خفیف ہونے کی) وجہ سے مثل عدم (نہ ہونے) کے ہے اور اسی وجہ سے ضروری ہوتا ہے مضاعف کے معالمے میں ہاء مضمومہ کے متصل ہوجانے کے وقت جیسے مَدَّةً ،

تُجْعَلُ : بہال سے مصنف ضمیر ندکر سے فارغ ہونے کے بعد مؤنث کی ضمیر کو بیان کرنا جائے ہیں۔ کرنا جائے ہیں۔

الله الله عن كى يا الف سے بدل جاتى ہے كى چيز كے ساتھ معانقہ كے وقت جيسے صاربھا لھا عُكامِي سے عُكامًا

یہاں میم کے سرہ کو فتح سے بدل دیا گیا تخفیف کی وجہ سے پھریا ، کوالف سے بدل دیا گیا، اس کے متحرک ہونے کی وجہ سے اور ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے پس اس طرح ہوئے کہ موجہ سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ الف زیادہ خفیف ہے،

یا بادیئهٔ یا باداہ اس میں دال کوفتہ وے دیا گیا تخفیف کی وجہ سے پھریا ، کوالف سے بدل دیا گیا اس کے متحرک اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے تو یا باداہ ہوگیا۔ مینے ابیعنی هی کی تثنیہ میں هُماکہا جائے گا۔ اس میں میم سے ماقبل کو ضمداس وجہ سے دیا کیونکہ میم حروف شفوی سے ہتو اس کے ماقبل کی حرکت بھی اس کی جنس سے لائی گئی اور وہ حرکت ضمہ شفوی ہے۔

لا یقع نیا شارہ ہے،اس بات کی طرف کہ تثنیہ میں یا ، پوفتہ سبب ہے،اس یا ، کومیم سے برائی یا ، کومیم سے بدلنے کا اور حالیان یائے مفتوحہ کے ساتھ ہیں، لیکن ان دونوں میں یا ، کومیم سے بدلنا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تھم صرف مفتر میں تو پان رحیان اور جلیان پر اعتراض وارد نہیں ،وتا

### 27 Best Control of Con

اس لیے کہ مظہر تو ی ہوتا ہے اور اصل بات سے ہے کہ اس کی یاء حرکت کو برداشت کرسکتی ہے نہ کہ مضمر (وہ الیانہیں) اس لیے کہ وہ فرع ہے اور ضعیف ہے، پس اس کی یاحرکت کو برداشٹ نہیں کرسکتی، پس دونوں معاسلے جداجدا ہوئے اب اس کوغور سے بھے لیجے۔

المیاء المصعیف: اس کوضعیف اس وجدسے کہا کدوہ صرف علت ہے۔ اور حروف علت کمزور ہیں۔ اور میم حرف صیح جو کہ تولی ہے۔ اور حرکت کو برداشت کر سکتی ہے۔

لِمَا مَوَ الْنِي اِسَ قَانُون اور اصول کی وجہ سے کہ جو صوبت میں گذر چکا تو اس کی اطرف اشارہ اس لیے کہ شاید کہ اس کا ذکر صَرِّ بُنْتُ مِیں گذر چکا ہے، پس اس کی اصل صَرَ بُنْتُ مِن ہُدو کی گئی تو طرد اللباب جمح صَر بُنْتُ مُن ہے۔ اس لیے کہ جب میم اس کے تثنیہ میں زیادہ کی گئی تو طرد اللباب جمح میں ہمیں میں اوغام کردیا میم کے نون کے (ساتھ) قریب میں ہونے کی وجہ سے اس طرح ہی گئی گی کی اصل ہمین ہے۔ پس میم کونون سے بدل کر مذم کردیا نون میں نون کے قریب ہونے کی وجہ سے۔

#### مشكل كالفاظ معانى:

اجتماع الواوین دوواؤل کا کشاہونا۔ ههنا یہال۔ القدر الصالح درست مقدار، سیح تعداد۔ تعانق معانقہ باہم گردن ملانا۔ مضموم جس پر پیش ہو۔ المخروج فکنا۔ بادیة جنگل۔ الضعیف کمزور۔

(﴿ وَإِنْنَا عَشَرَ لِلْمَنْصُوْبِ الْمُتَّصِلِ نَحُو صَرَبَةً إِلَى صَرَبْنَا وَلَا يَجُوزُ فِي مِفْلِ صَرَبْتَكَ وَصَرَبْنِي فِي مِفْلِ صَرَبْتَكَ وَصَرَبْنِي فِي مِفْلِ صَرَبْتَكَ وَصَرَبْنِي فِي مِفْلِ صَرَبْتَكَ وَصَرَبْنِي خَتَى لَا يَصِيْرَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فَاعِلًا وَمَفْعُولًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا فِي اَفْعَالِ الْقُلُوبِ نَحُو عَلِمْتُكَ فَاضِلًا وَعَلِمْتَنِي فَاضِلًا لِآنَ الْمَفْعُولِ فِي الْحَقِيقَةِ وَلِهِلَذَا قِيْلَ فِي تَقْدِيْرِهِ الْمَفْعُولُ الْآوَلَ لَيْسَ بِمَفْعُولٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَلِهِلَذَا قِيْلَ فِي تَقْدِيْرِهِ الْمَفْعُولِ الْمَنْصُوبِ الْمُنْقَصِلِ عَلَمْتُ فَصَلِي اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ وَعَلِمْتُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ صَارِبًا وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى الْوَاوُ لِيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

# Cull of Child of Child

ثُمَّ ٱذْغِمَ كَمَا فِي مَهْدِيٍّ آضُلُهُ مَهْدُونٌ.))

"اوربارہ سمیں ان ساٹھ میں منصوب منصل کی ہیں، چیسے صَوبَهَ کُسے صَوبَهَ اَلَا اور بارہ سمیں ان ساٹھ میں منصوب منصل کی دو ضمیروں کا جمع ہونا جا ترخیں ہے۔ اس مثال کی طرح چیسے صَوبَهُ تُنگ اور صَوبَهُ بُنی تاکه ایک بی مخص کا ایک ہی حالت میں فاعل اور مفعول واقع ہونا جمع نہ ہوجائے گرافعال قلوب میں جمع ہو سکتے ہیں۔ چیسے عَلِمُ تُنگ فَاضِلًا اور عَلِمُ تَنی فَاضِلًا اس میں جمع ہو سکتے ہیں اس لیے کہ پہلامفعول حقیقت میں مفعول نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تقدیری عبارت میں کہا جائے گا۔ عَلِمُ تَن فَضُلُك اور بارہ قسمیں عبارت میں کہا جائے گا۔ عَلِمُ تَن فَضُلُك اور بارہ قسمیں منصوب منفصل کی ہیں، چیسے ایتا ہ صَوبَ ہے ایتا فا صَوبَ بُنا اور بارہ قسمیں مجمود منفصل کی ہیں، چیسے ایتا ہ صَوبَ ہی مناوب مناوب کی ہیں۔ چیسے صَادِ بُنگ صَدر بُن ایک اور صَادِ بِی کی مثل میں مجمود منفصل کی ہیں۔ چیسے صَادِ بُنگ صَدر بُنگ کے دور منصل کی ہیں۔ ویسے صَادِ بُنگ صَدر بُنگ کے دور اور کی اور اور کا کر والے کیا اور واؤ کا کر والے میں کہ مَنْ کُور کے دیا اور واؤ کا کر والے میں ایک میں کہ میں کہ دیا ہے۔ بدل دیا تو پھر اس کی اور کی اس کی میں کہ کو چین لینے کے بعداب دوحرف ہی مقبل حرف کو دے دیا اس کی حرکت (فتہ ) کوچین لینے کے بعداب دوحرف ہی مقبل اس کی حرکت (فتہ ) کوچین لینے کے بعداب دوحرف ہی مقبل اس کی حرکت (فتہ ) کوچین لینے کے بعداب دوحرف ہی مقبل اس کی حرکت ان فتی کی دواؤ کو یاء کیا اور واؤ کا کر والے میں اکتاب کی میں ادعا م کردیا۔ "

تشریح فی مثل صَوبَتَكَ: یها نعل کو دَرکر نامقصود نبیل بلکه یهال پر فاعل اور مفعول کی دوخمیرول کو اکثما کرنامقصود ہے۔ تو پس صَربَت نَفْسَكَ میں تَضمیر فاعل کی ہے اور نَفْسَ کے مقعل کے ضمیر مفعول بدکی ضمیر ہے اور ایسی ہی بات صَربَتُ نَفْسِیْ میں ہے۔ پس نفس کا لفظ شمیر کی طرف اپنی اضافت کی وجہ سے ایسا ہوگیا گویا کہ مضاف اور مضاف الید کی مفایرت کے غلبہ کی وجہ سے اس کا غیر ہے بخلاف صَربَتَكَ مضاف اور مضاف الید کی مفایرت کے غلبہ کی وجہ سے اس کا غیر ہے بخلاف صَربَتَكَ کہ یقینا اس میں دونوں شمیر یں معنی متفق ہیں۔ اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں سے ہرا کے ضمیر متصل ہے۔

فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ:اس کے متنع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ عادۃ واقع \_\_\_\_ نہیں ہوتی اور اگر عقلاً متنع نہ ہو بان یضر ب شخص نفسیہ'' کہ ایک شخص اپنے

آپکومارے۔''

افعال قلوب ؛ فعال قلوب سے مراووہ افعال ہیں کہ جن کا تعلق فقط ول کے ساتھ ہوتا جیسے علمته، حسبت، ظننت، رایت، وجدت، خلت، زغمت۔

ان میں دومفعولوں کا جمع جائز ہے اس لیے کہ ان میں ایک ہی شخص ایک وقت اور ایک حالت میں فاعل اورمفعول دونوں نہیں بن سکتا اس لیے مفعول اول جو ہوتا ہے وہ حقیقت مین مفعول نہیں ہوتا ، بلکہ اول مبتداء اورمفعول ٹانی خبر ہوتا ہے۔

لِهلذا قیل بیہاں سے وہ وجہ بتار ہے ہیں کہ جس کی وجہ سے افعال قلوب میں مفعول اول حقیقت میں مفعول نہیں ہوتا۔

عَلِمْتَ فَصْلِی لِین اس مثال سے مرادیہ ہے کہ مفعول حقیقت میں مضمون جملہ (جملے کامضمون) ہوتا ہے کہ معنی فعل اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ پس جب آپ کہیں عَلِمْتُ زَیْدًا فَاضِلًا تو پس آپ کے علم کامتعلق فقط اکیلا زیزہیں ہے بلکہ وہ زیداس حیثیت ہے متعلق ہے کہ وہ فاضل ہے۔

اثنا عشر للمنصوب المنفصل بجب خمير متصل كے بيان سے فارغ ہوئے واب ضمير منصوب منفصل كے بيان كرنا چاہتے ہيں ،اس كے بھى اسى طرح بارہ كى اقسام ہيں -لِلْمَحُووْدِ الْمُتَّصِلِ : ضمير مجرور متصل كا بيان كا بيان ضمير منصوب كے بعد كيا اس كى وجہ بہ ہے كہ مجرور محمول ہے منصوب پر حرف كے ساتھ متصل ہونے كى وجہ سے اور منصوب منفصل نعل كے ساتھ ہوتى ہے اور حرف كے ساتھ ہوتى ہے ، جيسے إنّك اور اسم كے ساتھ جسے صاد بك

صَّادِ بُدُ: جَانِ تُو کہ صَّادِ بُدُ مِیں ھاء ضمیر مجرور ہے اور یہی بات صحیح ہے ہمر حال جس نے اس کو ضمیر منصوب بنایا ہے تو اس کے نزدیک صَّادِ بُدُ کی مثال ضمیر مجرور صل کی مثال نہیں ہوگی۔

صَّادِ ہُوْ یَ:اس کی اصل صَّادِ ہُوْ نَ ہے، جَبَداس کی اضافت کی گئی یاء متعلم کی طرف تو نون جمع گر گئی تو صَّادِ ہُو ئی ہو گیا تو پس دوحروف لینی وا وَاور یاءا کھے ہو گئے ادران دونوں میں سے پہلا ساکن تھا تو اس (واؤ) کو یاء سے بدل دیا گیا۔ادر پھریاء کا یاء میں ادعا م کردیا کردیا گیا پھر ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا۔

باتی رہی ہے بات کہ واؤ کو یاء سے کیوں بدلا گیا تو اس کا حاصل اور وجہ بیہ ہے کہ واؤ اور یاء کامخرج دور دور ہے لیکن وہ دونوں ایک جیسے حروف کی طرح جاری ہوتے ہیں جبکہ ان میں مدہوا درمخرج اس کو وسعت دیتا ہے۔ لیس انہوں نے ان دونوں کا (واؤاوریاء) كااجتاع ناپندكيا جس طرح كەمثلىن ( دوحروف ايك طرح ) كااجتاع ناپندكيا \_ ((وَالْمَرْفُوْعُ الْمُتَصِلُ يَسْتَتِوُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ فِي الْغَائِبِ نَحْوُ ضَرَبَ يَضُرِبُ وَلِيَضُرِبُ وَلَا يَضُرِبُ وَفِي الْغَائِبَةِ نَحُوُ ضَرَبَتْ وَفِي الْغَالِبَةِ نَحْوُ ضَرَبَتُ وَتَضُرِبُ وَلِنَصْرِبُ وَلِا تَضْرِبُ وَفِي الْمُخَاطَبِ الَّذِي فِي غَيْرِ الْمَاضِي نَحْوُ تَصُرِبُ وَٱصُرِبُ وَلَا تَضْرِبُ وَالْيَاءُ فِي تَضُوبِينَ عَلَامَةُ الْخِطَابِ وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ عِنْدَ الْاَخْفَش وَعِنْدَ الْعَامَّةِ أَهُوَ ضَمِيْرٌ بَارِزٌ لِلْفَاعِلِ كَوَاوِ تَضُرِبُوْنَ وَعُيَّنَتِ الْيَاءُ لِمَجْيِئِهِ فِي هذى لِلتَّانِيْثِ وَلَمْ يَزِدْ مِنْ حُرُوْفِ ٱنْتَ شَيْءٌ لِلْإِلْتِبَاسِ بِالتَّثْنِيَةِ فِي الْهَمْزَةِ وَالْجِتِمَاعِ النُّوْنَيْنِ فِي النَّوْن وَتَكُوَارِ النَّانَيْنِ فِي النَّاءِ وَٱبْرِزَ لِلفُرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمْعِهِ وَلَمْ يُفْرَقُ بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَ النُّوْنِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالنُّونِ الثَّقِيْلَةِ وَالْخَفِيْفَةِ فِي الصُّوْرَةِ وَلَا بِحَذُفِ النُّونِ حَتَّى لَا يَلْتَبَسَ بِالْمُذَكِّرِ الْمُحَاطِبِ وَفِي الْمُصَارِعِ الْمُتَكَلَّمِ نَحْوُ أَضُرِبُ وَنَصْرِبُ وَفِي الصِّفَةِ نَحْوُ صَارِبٌ ضَارِبَانُ اللَّي آخِرِهِ وَاسْتُتِرَ فِي الْمَرْفُوْعِ دُوْنَ الْمَنْصُوْبِ وَالْمُجْرُورِ لِلْأَنَّهُ بِمُنْزِلَةٍ جُزْءِ الْفِعْلِ وَاسْتُتِرَ فِي الْمُفْرَدِ الْعَائِبِ وَالْعَائِيَةِ دُوْنَ التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لِآنَّ الْإِسْتِتَارَ خَفِيْفٌ وَإِعْطَاءُ الْخَفِيْفِ لِلْمُفْرَدِ السَّابِقِ آوُلَى دُوْنَ الْمُتَكِّلِمِ وَ الْمُخَاطَبِ الَّذَيْنِ فِي الْمَاضِي لِلَانَّ ٱلْاِسْتِتَارَ ۚ قَرِيْنَةٌ ضَعِيْفَةٌ وَالْإِبْرَازُ قَرِيْنَةٌ قَوِيَّةٌ فَاعْطَاءُ الْإِبْرَازِ

الْقَوِّى لِلْمُتَكَيِّمِ الْقَوِى وَالْمُخَاطِ الْقَوِي وَلَى وَاسْتُتِرَ فِى الْمُوَاضِعِ مُخَاطَبِ الْمُسْتَقِبِلِ وَمُتَكِيِّمِهِ لِلْفَرْقِ وَقِيلُ الْسُتُرَ فِى هَلْهِ الْمُوَاضِعِ مُخَاطَب الْمُسْتَقْبِلِ وَمُتَكِيِّمِهِ لِلْفَرْقِ وَقِيلُ السَّتِرَ فِى هَلْهِ الْمُوَاضِعِ دُوْنَ غَيْرِهَا لِوُجُوْدِ الدَّلِيلِ وَهُوَ عَدُمُ الْإِبْرَازِ فِى مِثْلِ ضَربَ وَالتَّاءُ فِى مِثْلِ صَربَ وَالتَّاءُ فِى مِثْلِ صَلْوب وَالنَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَالنَّاءُ فِى مِثْلِ الْمُسَلِّ وَالْهَمُونَةُ فِى مِثْلِ الْمُسِلِّ وَالنَّوْنُ فِى مِثْلِ الْمُوبِ وَالْهَمُونَ اللَّهِ الْمُوبِ وَالنَّوْنُ اللَّهِ مَثْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رسور روسی روسی ای جا جگہوں پر ذکر غائب میں مستر (پوشیدہ) ہوتی ہے جا حضر ب، یکٹیو ب، لیکٹیو ب اور و آلا یکٹیو ب اور موسی خائب میں جیسے حضر بن، یکٹیو ب، لیکٹیو ب اور آلا تکٹیو ب اور خاطب کے وہ صیغے کہ جو ماضی کے علاوہ ہوں جیسے تکٹیو ب، ایکٹیو ب اور و آلا تحضر ب اور تکشو بین میں خمیر بارز ہے جو کہ فاعل کے لیے ہے۔ جیسے کہ واؤ تکٹیو بو ن میں ہے اور یا اور یکھ سے اور یا اور یکھ سے اور یا اور یکھ کے اور یا اور یکھ سے اور یا ایک اور تکھ کے اور یکھ میں تا نہیں ہوئی آئیت کے حوف میں سے ہمزہ کی وجہ سے تنٹید کے ساتھ اور دو نون کا ایک تا میں تکرار ہے اور ظاہر کیا گیا نون کا ایک نون میں جمع ہونا اور دو تا و کا ایک تا میں تکرار ہے اور ظاہر کیا گیا اس کے اور اون کے ماقبل کی حرمیان فرق کرنے کے لیے اور نون کے ماقبل کی حرکت کے ساتھ اور نون کے ماقبل کی حرکت کے ساتھ اور نون کے ماقبل کی حرکت کے ساتھ اور نون کے ماقبل کی کے ساتھ القباس نہ ہواور نہ ہی فرق کیا گیا نون کو حذف کرنے کے ساتھ تا کہ نہ

التباس ہو مذکر خاطب کے ساتھ اور ضمیر متعتر (پوشیدہ) ہوتی ہے مضارع متعلم میں جیسے اَضُوبُ، نَصُوبُ اور صفت (اسم فاعل) کے صیغ میں جیسے صَاربٌ اور صاربان آخرتك اوريفيرمرفوع مين متترركى جاتى بين كمنصوب اور مجرور میں ۔ یعنی منصوب اور مجر در میں طمیر متتر نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ وہ بمز ل نعل کے جز کے ہوتی ہے۔ اور ضمیر متبتر رکھی ہے مفرد ندکر خائب اور خائبہ کے صینوں میں سوائے شنیه اورجع کے صینوں میں اس لیے استنار (پوشیده) کرنا خفیف ہےاورخفیف مفردکو دینا جو کہ تثنیہ اور جمع میں سابق بعنی ان دونوں ہے یہلے ہے بیاولی ہے متکلم اور مخاطب کی جمع سے اس لیے کہور دونوں ماضی کے اندریں۔اس کی وجدیہ ہے کہ استنار قرینہ ضعیفہ ہے۔ یعنی پوشید، کرنا ضمیر کوایک کمزورقرینه(طریقه) ہے۔اور جب کهابراز ( ظاہرکرنا) ایک قوی قرینہ ہے۔ تو پس ابراز جو که توی ہےاس کا متعلم اور مخاطب جو کہ دونوں قوی ہیں ان کو دینہ یہ اولی ہے اور اور مستقبل کے مخاطب میں ضمیر کومشتر رکھا گیا ہے اور اس کے (متقبل كے) متكلم كوفرق كرنے كے ليے۔ اور يبھى بعض اوگوں نے كہاہے انہوں نے یانچ مذکورہ مقامات میں ضمیروں کومنتر رکھا گیا ہےان کےعلاوہ میں نہیں دلیل کے بائے جانے کی وجہ سے اور وہ دلیل ابراز کا نہ ہونا ہے، لین ضمیروں کا ظاہر نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ ان میں متنتر ہیں۔ صَوب کی مثال میں اورتاء ضَرَبَتْ كِي مثال مين اورياء يَضُوبُ كي مثال من اورتاء تَضُوب كي مثال میں اور ہمزہ اَصنوب کی مثال میں اور نون تَصْوب کی مثال میں اور بید حروف مضارعة اسانبيس بين-اورصفت كصيفول ميس سے صارب اور ضاربان کی مثال میں (آخرتک صیغوں میں) اور بیہ جائز نہیں ہے کہ تاء صَوبَتْ بين خمير ہو صَو بْت كى تاء كى طرح ظاہرى طور ير فاعل ہونے كى وجه ساس کا حذف ہونانہ پائے جانے کی دجہ سے جیسے ضور بیٹ ھنڈاور ریجی جائزنہیں ہے کہ الف صاربان اورواؤ صناربون میں ضمیر واقع ہواس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حالت نصب اور حالت جریس تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اور جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی نہیں بدلتی جیسے کہ یک فیٹر بان میں الف اور استناء (ضمیر کو پوشیدہ کرنا) واجب ہے افْعَلُ، تَفْعَل، اَفْعَلُ اور تَفْعَلُ میں صیخ کی دلالت فاعل معین پر کرنے کے لیے۔ اور بیر بات فتیج ہے کہ یوں کہا جائے اِفْعَلُ زَیْدٌ، نَفْعَلُ وَزَیْدٌ اَفْعَلُ زَیْدٌ وَرَ نَفْعَلُ زَیْدُونَ نَفْعَلُ زَیْدُونَ نَفْعَلُ زَیْدٌ وَرَیْدٌ اَفْعَلُ زَیْدُونَ نَفْعَلُ زَیْدُونَ نَفْعَلُ زَیْدُونَ نَفْعَلُ وَیْدُونَ نَفْعَلُ رَیْدُونَ نَفْعَلُ وَیْدُونَ نَفْعَلُ رَیْدُونَ نَفْعَلُ وَیْدُونَ وَیْدُونِ اللّٰ وَیْدُونِ مِیْدِیْ اِسْ اِسِیْ اِلْمُعِینِ مِی اِسْ اِلْمُ وَیْدُونِ اِلْمُ وَیْدُونِ اِلْمُ وَیْدُونِ اِلْمُعِیْنَ یَا اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُعِیْنَ یَا اِلْمُعِیْنَ مِی اِلْمُعِیْنِ مِی اِلْمُونِ اِلْمُعِیْنِ مِی کہِ اِلْمُ اِلْمِیْ اِلْمُ اِلْمُونُ وَیْدُ وَالْمُعِیْنَ کِی اِلْمُونُ وَیْدُونِ اِلْمُونِ وَیْنَ مُنْ اِلْمُ اِلْمُونُ وَیْدُونِ اِلْمُونُ وَیْدُونِ اِلْمُونِ وَیْنَا وَالْمُونُ وَیْدُونِ وَیْدُونِ وَالْمُونِ وَیْدُونِ وَالْمُونِ وَیْدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَیْدُونِ وَالْمُونُ وَیْدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالِمُونُ وَالْمُونُ و

تشرِیع : جب مصنف مرافعہ صائر اور ان کے احکام کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان ممیروں کے مصل اور منصل ہونے کی طرف غور وفکر کیا تو ان کے مشتر اور ظاہر ہونے احکام کو بیان کرنے میں شروع ہوگئے۔

الگفائب ہے وہ مقامات (صغے) تارہے ہیں کہ جہال یا جن صیغوں ہیں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔واحد ندکر غائب میں ضمیر متنقر ہوتی ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مضارع یا امر ہو یا نہی ہوا ورضمیروں کے پوشیدہ ہونے کوشمیر مرفوع متصل کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فعل کے جز کی طرح ہیں۔ بخلاف مرفوع متفصل کے اس لیے کہ ضمیر منفصل اپنے عامل پر مقدم ہو جاتی ہے تو پس اس کا پوشیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بخلاف منصوب متصل اور منفصل کے اس لیے کہ وہ ضمیر میں فضلہ میں ان کا عامل ان کا متنتر ہونا قبول نہیں کرتا بخلاف ضمیر مجر ورمتصل کے اس لیے کہ اس کا عامل تو ی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متنتر میں عمل نہ کر لے اور یہ بات بھی ہے کہ اس کا عامل مضاف ہوتا ہے اور یہ بات مناسب موتا ہے اور یہ بات مناسب کو ورمتصل پوشیدہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بات مناسب کے اس کا عامل مضاف ہوتا ہے اور یہ بات میں می مرور متصل پوشیدہ نہیں ہوتی۔

فی غَیْرِ الْمَاصِی: یہاں ماضی کے علاوہ میں ضمیر کے متنتر ہونے کی بات اس وجہ سے کی کیونکہ ماضی میں ضمیر غیر مستکن (متنتر نہیں) بلکہ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے صَوَّ بْتَ میں تاء کے فتحہ کے ساتھ ضمیر ظاہر ہے۔

عِنْدَ الْآنحفَش اِنْفْش كاقول حالانكدعام المل صرف كے قول كے بالكل خلاف ہے ليكن اُخفْش كے قول كے بالكل خلاف ہے ليكن اُخفْش كے قول كواس وجہ ہے مقدم كيا كيونكہ وہ مبحث ميں واخل ہے، اوروہ بيان ہے ان مقامات كا جن ميں ضمير يں مشتر ہيں اوروہ اسى كے قول ميں ہى حاصل ہے نہ كہ عام

اہل صرف کے قول میں اس لیے کہ عام اہل صرف کہتے ہیں کہ وہ ضمیر بازر ( ظاہر ) ہے معتر نہیں۔

صَمِيْوٌ بَادِ ذُنهاں سے تَصُوبِيْنَ مِن موجودياء كمتعلق علاء كا اختلاف ہے۔ جس كمتعلق امام انفش فرماتے ہيں كہ تَصُوبِيْنَ مِن ياء خاطب كى علامت ہا وراس كا فاعل متنتز ہا ورجَبه عام اہل صرف علاء كن دويك ياضمير بارز ہے جوكہ فاعل كے ليے جيسے كہ تضربون ميں واؤ ہے اور انفش كا قول كوئى پختنيس ہاس ليے كہ اگر تضربين ياء خطاب كے ليے علامت ہوتو دو علامتوں كا جمع ہونا لازم آئے گا اس ليے كہ تصوبين كے شروع ميں تاء بھى خطاب كى علامت ہے۔ اور ايك ہى شخ ميں وو علامتوں كا جمع ہونا يہ چرممتع ہے۔ اور ايك ہى خطاب كى علامت ہے۔ اور ايك دور ملى چیز ہے جبکہ ياء فقط مخاطب كى علامت ہے كہ تاء جو كہ خطاب كى علامت ہے۔ اور ايك دور ملى چیز ہے جبکہ ياء فقط مخاطب كى علامت ہے اور ايك دور ملى چیز ہے جبکہ ياء فقط مخاطب كى علامت ہے۔ اور ايك دور ملى چیز ہے جبکہ ياء فقط مخاطب كى علامت ہے اور ايك دور ملى پخش نہيں ہے اس ليے دو علامتوں كا اجتماع بھى اس سے لازم آتا ہے جو كہ ليند يدہ نہيں ہے۔

عُیِّنَتِ المیاء: عام علاء اہل صرف کے نزدیک یاء کو فاعل کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ باوجود مکہ قیاس کا تقاضہ میہ ہے کہ تاء کواس کے متعین کیا جائے سوائے اس بات کے تاء اس کے شروع میں ہونے کی وجہ سے خطاب کی علامت ہے لینی تاء نے دوسری تاء کے زیادہ کرنے سے روک دیا ہے۔ دوسری بات سے ہے یاء کواس وجہ سے متعین کردیا کہ وہمؤنٹ کی علامت ہے یااس وجہ سے کہ وہ مخاطب کی خمیر ہے۔

وَكُمْ يَوْ فَى بِيعِبَارِت أيك سوال مقدر كا جواب ہے اور وہ سوال بيہ ہے كہ جب تَصْرِبِيْن كے بيْحِ أَنْتَ كے حروف سے بى كوئى حرف اس ميں زيادہ كر ديا جاتا تو مصنف نے اپنے قول لم يزدسے جواب دے ديا كہ تثنيہ كے ساتھ التباس ہو جاتا اگر انت ميں سے كوئى حرف زاكد كرتے ۔

اجتماع النونين: تضويين مين ائنت سے نون كواگر زائد كرتے تو ية خرابي پيدا موتى كدان ميں سے نون زائدہ ہوتى اور دوسرى رفع كى علامت ہوتى اور اس بات كوائل

# Merinal Barrell Comments

صرف نے پیند کیا ہے اس لیے کہ اس صورت میں تقل واجب ہوجاتا تو پس اس طریقے کی طرف گئے ہی نہیں جس کی وجہ ہے و ثقل پیدا ہوسکتا تھا۔

ابر زنیالفاظ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آئٹ کے حروف میں سے کوئی حرف زائد نہیں کیا گیا تو پھر مناسب بیتھا کہ اس میں کوفاعل کی شمیر متنز رکھ دیتے پس اس کوفلا ہر کیوں کیا۔

الفوق ان الفاظ سے ضمیر کو طاہر کرنے کا فائدہ بتارہے ہیں۔

کداگر داہد مخاطبہ میں ضمیر کو ظاہر نہ کرتے تو پھر تصوبین کہا جاتا تو پھر اس کی جمع (تَصُوبُنَ) کے ساتھ التباس لازم آتا۔

ولم یفوق بیالفاظ بھی ایک سوال مقدر کا جواب دینے کے لیے لائے گئے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان فرق ہی مطلوب تھا پھر واحد میں نون سے ماقبل حرکت کو لازم کیوں کیا حالا تکہ جمع میں نون کا ماقبل ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو مصنف نے اپنے قول لم یفوق سے ہی اس کا جواب دے دیا۔

یلتبس بالنون: نون کے ساتھ التباس آنے کی وجہ یہ ہے کہ نون کا ماتبل ہمیشہ متحرک ہوتا ہے اوراس کا ماقبل صرف ضمہ کے ساتھ متحرک نہیں ہوگا تا کہ جمع کے ساتھ التباس لازم نہ آئے جیسے تکشو بَنَّ اور فتہ کے ساتھ بھی اس کو متحرک نہیں کیا جا سکتا تا کہ واحد کے ساتھ التباس نہ ہوجیسے تکشو بَنَّ اور نہ ہی کسرہ کے ساتھ التباس نہ ہوجیسے تکشو بَنَّ اور نہ ہی کسرہ کے ساتھ التباس نہ ہو۔ اس نون کا نون کا نون گانون تقیلہ کے ساتھ الصال ہونے کے وقت خوداس کے ساتھ التباس نہ ہو۔

الصَّفَةُ الله فاعل اوراسم مفعول كصيغول كوصفت كاصيغه كها اوراس ميس ضميركو ظاهر نه كرن في جائز و مثنيه ميس دوالفول كا المرنه كرديا جائز و مثنيه ميس دوالفول كا اورجع ميس دوواؤل كا جمع لازم آئے گا اور مزيد بيد كه صفت سے مرا اسم فاعل ،مفعول، صفت مشبه ،افعل الفضيل كے صيغ بھى مراد ميں \_

اُسْتَتِير :اس استتار سے مراد استتار مطلقاً ہے خواہ ماضی میں ہو ذیوہ مضارع میں ہو خواہ امریا نہی میں ہو۔ حَفِیْفٌ :استتار کے خفیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اظہار میں چونکہ تقل ہوتا ہے تو اس لیے اظہار کی نسبت استتار میں خفیف مان لیا گیا ہے اور مفرد میں استتار ہونے کی وجہ سے ۔ بعنی تلفظ کرنے میں ثقل محسوں ہوتا ہے جبکہ لفظوں میں ضمیر موجود نہ ہونے کی وجہ سے تلفظ نہیں کرنایڈ تا کیونکہ تلفظ کے ثقل ہے آدمی ہے جا تا ہے۔

دوں المتکلم و المخاطب اس عبارت سے مقصودایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال بیتھا کہ جس طرح ماضی مفرد کے صیغوں میں ضمیر کو متم مانا گیا ہے بینی ان کو استثار دیا گی ہے استثار کے خفیف ہونے کی وجہ سے تو اس طرح متعلم اور مخاطب میں بھی استثار دے دیا جاتا جو کہ خفیف ہے یہاں استثار سے اعراض کیوں کیا گیا۔ اس کا حاصل بیہ ہے کہ متعلم اور مخاطب کی نسبت غائب میں استثار بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ متعلم اور مخاطب میں کی در ہے میں ابراز ہوتا ہے اور ابراز قوی قرینہ ہے اور استثار ضعیف قرینہ ہاور غاطب عائب جو ہے وہ بھی ضعیف ہے جبکہ متعلم اور مخاطب بید دونوں قوی ہیں۔ تو ایس وجہ سے ضعیف کو ابراز کا قرینہ دے دیا گیا۔

الَّذَيْنِ فِي المعاصَى بيالفاظ الله لِيه لائ كَ كَا يُونكه ان عوض مضارع سے احرّ ازكرنا ہے۔ اس ليے كه مضارع مخاطب اور يتكلم كے صينوں (اتّضوب، أَضُوب مِن أَنْتَ اور أَنَاضير) مِن مُترّ ہے۔ مِن أَنْتَ اور أَنَاضير) مِن مُترّ ہے۔

اللابٹر او جاہراز مین منمیر کے ظاہر ہونے کو قرید توی کہا گیا ہے۔اس کے قوی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خاصل کی اصل ہے ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور بارزاس کا نائب ہوتا ہے اور فاعل کے وجود پر دلالت بید دلالت قویہ ہے اس لیے وہ ظاہر کے قریب ہے اس جیٹیت ہے کہ اس کا تلفظ کیا کیا جاتا ہے اور جو مشتر ہوتا ہے وہ بارز کا نائب ہوتا ہے اور فاعل پر دلالت کرنے والا قرید دلالت منعیفہ ہے جبکہ وہ کسی وجہ ہے بھی ظاہر کے ساتھ شریک نہ ہو۔

قریمنہ قویہ اس عبارت پرایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ ابراز ایک قریبنہ قویہ ہے تو ی قرینہ ہم نے قوی کو دیا آپ کا بیاصول ٹوٹ جاتا ہے مضارع کے متکلم میں اس لیے کہ مضارع میں متکلم قوی ہے لیکن اس کے باوجوداس کومضارع میں ابراز نہیں دیا گیا ، تو پس اس سے تو علت کی تخصیص کا لزوم مفہوم ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی الی بات واضح کرنی چاہیے کہ جوفر ق کو ظاہر کرنے والی ہو۔ تواس کا ایک ضعیف ساجواب بید یا گیا ہے کہ ضمیروں کا بنی ہوتا اختصار کی بناء پر ہے اور مسکن زیادہ مختصر ہوتا ہے تو پس اس وجہ سے مناسب بیہ ہے کہ مضارع کے مسکلم میں ضمیر مسکن ہوا ور مضارع میں ہمزہ اور نون سے متکلم کے ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے تو پس اس میں ابرازکی کوئی ضرورت نہیں بخلاف ماضی کے کہ اس میں بوقت ضرورت اس (ضمیر) کو ظاہر کردیا جاتا ہے۔

وَهُوَ عَدْمُ الْإِبُوّازِ بِشَايد كه اس عبارت سے اس بات كا ارادہ كيا ہے كه عدم ابراز دليل ہے استتار پراور بياس ليے ہے كفعل كے ليے فاعل كا ہونا ضرورى ہے كيونكہ فاعل عحدث (كام كرنے والا) ہے، اور وہ (فاعل) يا تو ظاہر ہوگا يا پوشيدہ ہوگا تو جب وہ ظاہر نہ ہوا ور نظمير بارز ہوتو وہ اس بات پر دلالت كرے كه وہ متتر ہے۔ اس وجہ ہے كہ جوہم ذكر كر يكے ہيں كفعل كے ليكسى فاعل كا ہونا ضرورى ہے خواہ وہ مقوى (دل ميں) ہى كيوں نہ ہو جسے إفعل (نوكر) يہال پراس فعل ميں فاعل منوى ہے كہ جس سے كام كرنے كو كہا گيا ہے۔

و التّاء بہاں سے اس بات کو بتا نامقصود ہے کہ اس تاء کا عطف ما قبل کی کون می عبارت پر ہے تو اس کا حاصل ہے ہے کہ اس کا عطف عدم الا براز پر ہے۔ یعنی وہ تاء کیا گیا ہے کہ وہ تاء اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا فاعل مؤنث ہے اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فعل فاعل پر مطلقا ولالت کرتا ہے تو یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فاعل مؤنث ہے، اس کا مؤنث ہونا تو اس تاء سے حاصل ہو چکا ہے، تو اس کے مؤنث ہونے کو فل ہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس عدم ضرورت کی وجہ سے اس کو مشتر رکھا گیا ہے، اس پر ہم ہے کہتے ہیں کہ جوتاء ساکنداں فعل پر داخل کی گئی ہے اس کی وضع اس لیے کہ وہ اس بات پر دلالت کرے کہ صَرَبَتُ کا فاعل مؤنث ہے۔ تو پس اس طرح سے فاعل پر ہمی ولالت ہوگی۔ پس اس کے ذریعے سے فاعل کے ہے۔ تو پس اس طرح سے فاعل پر ہمی ولالت ہوگی۔ پس اس کے ذریعے سے فاعل کے ظاہر کرنے سے مستغنی ہو گئے غرض کے حاصل ہو جانے کے وقت اختصار پر ہی اکتفاء کر

لیا گیا بغیر کسی اطناب کے۔

یکٹوٹ اس میٹوٹ میں موجودیاء سے میگان ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ یاء ندکر فائب کے لیے وضع کی گئی ہے پس اس پردلیل پائے جانے کی وجہ سے فائب کی شمیر کے ابراز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

و النّاءُ فی تصنوب بنیاں پر یہ بات بتانامقصود ہے کہ تصنوب میں تاء کولانے کی غرض یہ ہے کہ وہ فاطب کے لیے علامت کے طور پر وضع کی گئی ہے۔ تو اس پر دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے خاطب کی ضمیر کے ایراز کی طرف کوئی ضرورت نہیں محسوس نہیں کی گئی۔ اور بالکل اسی طرح واحد متکلم مضارع میں اَحْدُو بُ میں موجود ہمزہ کو واحد متکلم کی علامت کے طور پر وضع کیا گیا ہے تو اس پر دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے واحد متکلم کی ضمیر کے ایراز کی کوئی ضرورت نہیں نون کو جع متکلم کی علامت کے طور پر وضع کیا گیا ہے تو اسی وجہ سے اس پر دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے جع متکلم کی ضمیر کے ایراز کی کوئی ضرورت نہ ہوئی۔

و الحصفة اس صفت كلمه سے شايد بداراده كيا كيا ہے كه صفت سے مراده اساء بيل كه جو افعال سے مشتق ہوتے ہيں۔ جيے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشه، اسم تفصيل جو كه خمير كے مشتر ہونے كى حالت ميں ہوتے كه جب ان ميں ان كاكوئى فاعل اسم ظاہر موجود نه ہواور بيہ بات اس ليے كى گئ ہے كيونكه صفات كے ليے ضرورى ہان كاكوئى ايبا پر وى ضرور ہو جو كه ان كے موصوف ہونے پر دلالت كرے اس كے ليے صفات اعراض ہيں جو كه بذات خود قائم نہيں رہ سكتے بغيركى موصوف كي تو پس جب ان كاكوئى پر دى ان كوئى پر دى ان كوئى بر دى بات معلوم ہوجائے كى ان كاكوئى پر دى بات معلوم ہوجائے كى ان كاكوئى بين جب ان صفات كے بعد فاعل ظاہر نہ ہوتو خود بخو ديہ بات معلوم ہوجائے كى ان كاكوئى بان كے اندر پوشيدہ ہے۔

عَدَم حَذَفِهَا نيوالفاظ اس بات پردلالت كرتے بيں كه حَمْوَبَتْ مِين تاء فاعل كى علامت نبيل اس كى دليل مير عالم اگر ميتا فاعل جوتى تو حَمَوَبَتْ هِنْدُ مِين فاعل ظاہر

کے موجود ہونے کی وجہ سے اس تاء کو حذف کر دیا جاتا اس لیے بات جائز نہیں ہے کہ کسی فعل دو فاعل ہوں بغیر کسی عطف یا بدل کے تو جب اس تاء کو حذف نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا یہ تاء فاعل نہیں ہے۔

صَرَبَتْ هِنْدُ: مَذُورہ عبارت پرایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض سے کہ آپ نے کہا کہ ایک فعل کے دو فاعل ہونا جا ترنہیں تو اگر یوں کہا جائے کہ تا چمیر ہے اور اسم ظاہر جو ہے اس سے بدل ہے۔ تو اس صورت میں تو ایک فعل کے دو فاعل محقق نہیں ہو سکتے ، تو اس کا جو اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس تا ء کو شمیر بناناممکن نہیں ہے اس لیے کہ محتکن (مستر) جو ہے وہ آپ کے قول صَرَبَتْ هِنْدُ مِی محقق ہے بالا جماع پس اگر تا چمیر ہواور اس صورت میں (اس تقدیر پر) بارز ہوتو مستر اور بارز کا جع ہونلا زم آئے گا اور یہ بات بالا جماع جا ترنہیں ہے۔

ھنڈ فاعل ظاہر کے موجود ہونے کی صورت میں تاء کو خمیر نہ ماننے کی ایک اور دلیل سیر ہوتو فاعل ظاہر کے موجود ہونے کی صورت میں اس کو حذف کردیا جاتا اس لیے کہ فاعل کی ضمیر فاعل ظاہر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

لَا يَجُوزُ : بيعبارت بھی ايک سوال كاجواب ہا دروہ سوال بيہ ہے كه اگر يوں كہا جائے كہ جب اسم فاعل كوفعل كے ساتھ مشابہت كالمه حاصل ہا دروہ فعل والاعمل بھی كرتا ہے تو پھراس میں صّارِ بكانٍ میں موجود الف ضمير ہوگی، يَضُو بِكانٍ مِیں موجود الف كی طرح ۔ تواس كاجواب و كا يَجُوزُ كے دیا۔

گانف یضوبان بہال سے اسم فاعل میں موجود الف کے ضیر نہ ہونے کی وجہ بتا رہے کہ الف تبدیل ہوتی ہوتی جس کے کہ الف تبدیل ہو جاتی ہے حالت نصب اور جر میں جبکہ خمیر تبدیل نہیں ہوتی جس طرح کہ یضوبان الف ہا اس لیے کہ یہ میں تبدیل نہیں ہوتی خواہ کوئی بھی حالت ہو۔ حالت رفع جیسے زیدان یصوبان اور حالت نصب جیسے زیدان کہ یصوبان اور حالت نصب جیسے زیدان کہ یک یک میشوبا

وَالْإِسْيَتَارُ مِصنف مِالله جب ان مقامات كوبيان كرنے سے فارغ موت كه جن

میں فاعل کا استنار جائز ہے تو اب وہ ان مقامات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں فاعل کا استنار واجب ہے۔ باقی رہی ہیہ بات کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جہاں فاعل کا استنار واجب ہے تو اس کا حاصل ہیہ ہے کہ امر میں واحد مذکر حاضر اور مضارع میں بھی واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم مع الغیر ہیں۔

لِلدَلاَلَةِ بِہاں ہے عبارت میں موجود چارصینوں کی علامتوں کے فاعل معین پر ولالت کی وجہ کو بیان کررہے ہیں کہ ان میں اِفْعَلُ بہلاصیندا مرکا ہے جبکہ دوسرے تین میں تفْعَلُ واحد مذکر مخاطب کا ہے اور اَفْعَلُ واحد منظم کا اور تفْعَلُ جع منظم مع الغیر کا ہے۔ ان میں فاعل کا استناراس لیے واجب ہے کہ آخری تین فاعل کا استناراس لیے واجب ہے کہ آخری تین فاعل کا استناراس لیے واجب ہے کہ آخری تین موق کی وجہ ہے ہو واجب ہوتی ہے کہ قفعگ کے شروع میں جوتاء ہو وی کا علی منا جوتاء ہو وہ ایک کی فاعل معین پر دلالت ہوتی ہے۔ اور اَفْعَلُ میں ہمزہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کہ اس کا فاعل آنا ہے اور نَفْعَلُ میں جونون ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا فاعل نحن ہے اور امر مضارع مخاطب سے مشتق ہوا ہے اور نمی کے بارے میں بیا تت بتائی گئی ہے کہ وہ امر میں ہی شامل ہے۔ ورنداستنار کا واجب ہونا جار میں میں میں بیا تت بتائی گئی ہے کہ وہ امر میں ہی شامل ہے۔ ورنداستنار کا واجب ہونا جار میں مخصر نہ ہوتا۔

قَبْحَ بيهاں سے بيہ بات بتار ہے ہيں كہ ان چاروں صيغوں كے بعد فاعل كوظا ہر لانا فتنج ہے۔ اس كے ساتھ ايك اعتراض كا جواب ديتے ہيں اعتراض بيہ ہو كہ آپ نے كہا امر كے صينے ميں فاعل ظا ہر نہيں ہوتا تو اُسْكُنْ أَنْتَ ميں أَنْتَ كيوں فاعل ظا ہر لايا گيا ہے تو اس كا جواب بيہ ہے كہ يہاں پر أَنْتَ تاكيد ہے متتركے ليے فاعل ہونے كى حيثيت ہے نہيں ہے۔

#### مشكل الفاظ كےمعانى:

مواضع جمع موضع کی جگہ کہتے ہیں۔ غالب جوحاضر ندہو۔ مستتر پوشیدہ، چھپا ہوا۔ تکرار بار بارآنا۔ ثقیلہ اوا کیگی میں پوجھل۔ خفیفہ اوا کیگ میں بلکا۔۔۔۔۔۔ الاستتار پوشيده كرنا الابواز ظام كرنا عدم نه بونا - تغيوتبريل بونا، بدل جانا -

# فَصلٌ فِي الْمُستَقْبَلِ

((وَهُوَ يَجِىءُ آيضًا عَلَى رَبَعَةَ عَشَرَ وَجُهًا نَحُو يَضْرِبُ إِلَى آجِرِهِ وَيُقَالُ لَهُ مُسْتَقُبِلٌ لِوُجُودِ مَعْنَى الْآسِيقُبَالِ فِى مَعْنَاهُ وَيُقَالُ لَهُ مُضَارِعٌ لِلنَّهِ الْمُحرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَعَدَدِ مُضَارِعٌ فِى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَعَدَدِ الْحُرُوفِ وَفِى وَقُوْعِهِ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ فِى مِثْلِ مَرَدُتُ بِرَجُل يَضْرِبُ الْحُرُوفِ وَفِى وَقُوعِهِ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ فِى مِثْلِ مَرَدُتُ بِرَجُل يَضْرِبُ مَقَامَ صَارِبِ وَفِى دُخُولٍ لاَم الْإِيْتِدَاءِ نَحُولُ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ وَلَيَقُومُ وَالْمُصُوسِ يَعْنِى كَمَا اَنَّ السَمَ الْجِنْسِ وَبِيلُمُ الْعَهُدِ كَذَالِكَ يُخْتَصُّ يَضْرِبُ بِسَوْفَ وَالسِّيْنِ وَبِالْعَيْنِ فِى الْعَهُدِ كَذَالِكَ يُخْتَصُّ يَضْرِبُ بِسَوْفَ وَالسِّيْنِ وَبِالْعَيْنِ فِى الْإِشْتِقُبَالِ ثَمَّ زِيْدَتُ عَلَى الْمُاضِى حُرُوفُ اتَيْنِ حَتَى يَصِيرَ مُسْتَقْبِلًا لِانَّ بِتَقُدِيرِ النَّقُصَانِ وَالْإِسْتِقُبَالِ ثُمَّ زِيْدَتُ عَلَى الْمُاضِى حُرُوفُ اتَيْنِ حَتَى يَصِيرَ مُسْتَقْبِلًا لِانَّ بِتَقُدِيرِ النَّقُصَانِ وَالْمُنْسِقُ لِللَّاسِقُ لِللَّ الْمَاضِى لِانَّ الْمَاضِى لِانَّ الْمَاضِى لِانَّ الْمُحَرِدِ لِلنَّا الْمُحَرِدِ لِلنَّ الْمُعَلِي وَلِي الْمُولِ وَوْنَ الْمَاضِى لِانَّ الْمَاضِى لِانَّ الْمُحَرِدِ لِلنَّا الْمُحَرِدِ لِلنَّا الْمُحَرِدِ لِلنَّا الْمُحَرِدِ لِللَّوْفِى الْمُعْلِى الْمُحَرِدِ لِللَّاحِقُ لِللَّا الْمُحَلِي وَالْمَاضِى لِلْانَ الْمُعْرِيدِ النَّقُولِ لِلْمَاضِى اللَّامِقِي اللَّهُ الْمُحَرِدِ النَّقُولِ الْمُولِ الْمُحَرِدِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّاحِقُ لِلْلَاحِقُ لِلْلَاحِقُ لِلْلَاحِقُ لِللَّامِ فَي الْمُمَامِقِي الْمُسَامِقِي الْمُعْرِيدِ اللْمُعْرِي الْمُلْكِ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِى السَامِقِ لِللَّاحِقِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلِى السَامِقُ لِللَّامِ وَالْمُعِي الْمُعْرِي الْمُولِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلِى الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْلِى الْمُعْرِي الْمُعْرِي

# فصل مستقبل کے بیان میں

''وہ (مستقبل) بھی چودہ اقسام پرآتا ہے جیسے یک نوب النے اس میں استقبال کا معنیٰ پائے جانے کی وجہ سے اس کو مستقبل کہتے ہیں اور اس کو مضارع اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حرکات وسکنات اور حروف کی تعداد اور نکرہ کی صفت واقع ہونے میں صادب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جیسے کہ مثال میں ہے۔ مَرَدْتُ میں صادب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جیسے کہ مثال میں ہے۔ مَرَدْتُ

بِرَجُلِ یَضُوبُ مَقَامَ صَارِب اور مشابہ ہوتا ہے لام ابتدائیہ کے داخل ہونے میں بھے اِنَّ ذَیْدًا لَقَائِمُ اور لَیقُومُ اور اسم جنس کے ساتھ عموم اور ضوص میں مشابہہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح اسم جنس لام عہد کے ساتھ خقس ہوتا ہے اسی طرح یک بھٹو ب بھی سوف میں سین کے ساتھ خقس ہوتا ہے۔ اور عین کے ساتھ حال اور استقبال کے درمیان اشتراک میں مشابہہ ہونے کی وجہ سے کی ماضی پرحروف اتین کوزیادہ کیا گیا یہاں تک کہ ستقبل بن گیا اس لیے کہ مقدار حروف کو کم کرنے کی وجہ سے کلمہ قابل استعال کی مقدار سے بھی کم ہوجاتا (کیونکہ کسی کلمہ کے تلفظ کے لیے کم از کم تین حروف پر کلمہ کا مستعمل ہونا ضروری رکلہ کا مستعمل ہونا ضروری دیونکہ کی کلمہ کے تلفظ کے لیے کم از کم تین حروف پر کلمہ کا مستعمل ہونا اس ای کی وجہ سے اور بیزیادتی شروع میں کی گئی آخر میں نہیں اس لیے کہ آخر میں زیادتی کی اور نیادتی کی جہ سے اور زیادتی کی جائے (مزید) مجرد کے بعد ہوتا ہے۔ مستقبل کا زیادہ کی ماضی میں اس کودے دیا گیا۔ بہلا پہلا پہلے کہ جس پر زیادتی کی جائے (بعد والا بعد والے) کودے دیا گیا۔

تشویع: فصل، سے مرادیہاں پریہ ہے کہ بیکلام پہلی کلام سے جداہے اور بیستقبل کے احکام کے بارے میں ثابت کرنے والی ہاس بات کو کہ اسم فاعل استقبال سے ہوا وروہ اس دلیل کی وجہ سے کہ جو کہ صحاح میں بیکہا گیا ہے کہ استقبال پیشوا ہونے میں استدبار کی ضد ہے۔

الُّهُ مُسْتَقُبِلِ: اب میہ بات وضاحت طلب ہے کہ میہ مُسْتَقْبِل ہے۔ ہے کہ یہ باء کے فقہ کے ساتھ ہے ہاء کے کرہ کے ماتھ ہونا چاہے کا ساتھ ہونا چاہے تھا کہ باہ کہ ماضی کہا گیا ہے۔ اور شاید کہ پہلی تو جیہداس استھ ہونا چاہے تھا بعنی اسم فلعول ہے لیکن وجہ سے ہو کہ زیانہ اس کا استقبال کرتا ہے تو پس وہ مُسْتَقْبِل باء کے کسرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اولی بعنی زیادہ اچھا اور مناسب میہ ہے کہ مُسْتَقْبِل باء کے کسرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ۔

پس بہی سیجے ہے کہ باء کے کسرہ کے ساتھ ہی ہے۔

باقی رہی میہ بات کہ الاستقبال اس پر کس طرح صادق آتا ہے تو اس کا حاصل میہ ہے کہ استقبال افعت میں او باری ضد کو کہتے ہیں ، تو پس مستقبل وہ ہوا کہ جس کی طرف متوجہ ہوا جائے اور مستقبل زمانے کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں کہ جو زمانہ آنے والا ہواس کے آنے کی توقع کی جاتی ہے۔ لیے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اس کے آنے کی توقع کی جاتی ہے۔

آلُمُضَادِع بمعنی مشارک یعنی که ایک ہی پہتان سے دودھ پینے میں شریک کو کہتے ہیں تو پس ہرا یک مشہد اور مشبہ بہسے ہوا تو پس جن دو بچوں نے ایک پہتان سے دودھ پیا تو وہ دونوں رضاعی بھی ہیں۔

مشابه بصارب: مضارع کواسم فاعل کے ساتھ مشابہ ہونے کی کیفیت بتارہے ہیں کہ مضارع کواسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کا ترتیب میں موافق ہونا مشابہت کی وجہ ہے وہ اس طرح کہ یکھٹر بگ میں حرکت اور سکون کی ترتیب پر ہے میں حرکت اور سکون کی ترتیب پر ہے اور دونوں تعداد میں برابر ہیں۔ اور سکنات کا جمع ہوتا مشاکلت کی وجہ ہے۔

د حول لام الابتداء: سے مرادیہ ہے کہ لام ابتدائی فعل مضارع اور اسم فاعل دونوں کے شروع میں داخل ہوتا ہے۔

باسم الجنس ان الفاظ کاعطف بضارب پرجوکماقبل کی عبارت میں گذراہ۔

زید کُ فی الاو ک اس عبارت سے غرض ایک سوال مقدر کا جواب دیا مقصود

ہے کہ آپ نے مضارع بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں حروف اُڈین کو داخل کیااس

ہے آخر میں کیوں ندلاحق کیا۔ تو عبارت کے اندر ہی یلتبس سے جواب و رویا۔

یکدُلُ عَلَی المثبات :اس عبارت سے غرض التباس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ

التباس کی طرح ہوتا تو اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حَسَوّت کے آخر میں الف کو زیادہ

کرتے تو یہ حَسَو بَابن جاتا تو جس کا التباس تشنیہ ذکر عائب کے ساتھ آتا اور اگرتا ہو کو اور اگرتا ہو کہ کری طب اور خاطب اور خاطب اور واصد شکلم کے ساتھ التباس لازم آتا اور اگرتا کو اور اگراگر کی کیا تھے التباس لازم آتا اور اگراگر کے ماتھ التباس لازم آتا اور اگراگر

اس تاء کوساکن کردیا جاتا تو پھرمؤنث غائب کے ساتھ التباس لازم آتا جیسے صَرَبَتْ اوراگراس کے آخر میں نون کولاتے تو جمع غائب کے ساتھ التباس لازم آتا باقی رہی باء كداگر جداس كوآخر ميں لانے ہے كسى صيغے كے ساتھ التباس لازمنہيں ليكن اس كو بھى اس کے اخوات پر بھی محمول کر لیا گیا۔ یعنی جب نہیں کو التباس کی وجہ سے شروع میں لائے تو صرف ایک کوالتہاس لا زم ندآنے کے باوجود آخر میں لا نامناسب نہیں سمجھا۔ ((وُعُيِّنَتِ الْأَلِفُ لِلْمُنكَلِّمِ الْوَاحِدِ لِآنَ الْأَلِفَ مِنْ اَقْصَى الْحَلَق وَهُوَ مَبْدَءُ الْمَخَارِجِ وَالْمُتَكَلِّمُ وَهُوَ الَّذِي يُبْنَدَءُ الْكَلَامُ مِنْهُ وَقِيْلَ لِلْمُوَافَقَةِ بَيْنَةُ وبَيْنَ آنَا وَعُيِّنَتِ الْوَاوُ لِلْمُخَاطَبِ لِكُوْنِهَا مُنْتَهَى الْمَخَارِجِ وَالْمُخَاطَبُ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي الْكَلَامُ بِهِ ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ تَاءً حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ الْوَاوَاتُ فِي مِثْلِ وَوَوْجَلُ فِي الْعَطْفِ وَمِنْ ثُمَّ قِيْلَ الْاَوَّلُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ لَا يَصْلَحُ لِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَحُكِمَ بِاَنَّ وَاوَ وَرَلْتَلِ أَصُلِنَّى وَعُيِّنَتِ الْيَاءُ لِلْغَائِبِ لِآنَّ الْيَاءَ مِنْ وَسُطِ الْفَمِ وَالْغَائِبُ هُوَ الَّذِيْ فِي وَسُطِ كَلَامِ الْمُتَكَلَّمِ وَالْمُحَاطَبِ، وَعُيّنَتِ النَّوْنُ لِلْمُتَكَيِّم إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لِتَعَيُّنِهَا لِذَالِكَ فِي ضَرَبْنَا فَإِنْ قِيْلَ لِمَ زِيْدَتِ النُّونُ فِي نَضْرِبُ قُلْنَا لِلاَّنَّةِ لَمْ يَبْقَ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ شَيْءٌ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ فِي خُرُوْجِهَا عَنْ هَوَاءِ الخَيْشُومِ وَفُتِحَتْ هَٰذِهِ الْحُرُوْفُ لِلْحِفَّةِ اللَّهُ فِي الرُّبَاعِيِّ وَهُوَ فَعُلَلٍ وَافْعَلَ وَفَعَّلَ وَفَاعَلَ لِاَنَّ هَلِهِ الْاَرْبَعَةَ رُبَاعِيَةٌ وَالرُّبَاعِيُّ فَوْعٌ لِقُلَاثِيِّ وَالضَّمَّةُ أَيْضًا فَرْعٌ لِلْفَتْحِ وَقِيْلَ لِقِلَّةِ اِسْتِعْمَالِهِنَّ وَيُفْتَحُ مَاوَرَاءَ هُنَّ لِكُثْرَةِ حُرُوْفِهِنَّ اَمَّا يَهُوِيْقُ اَصُلُهُ يَرِيْقُ وَهُوَ مِنَ الرُّبَاعِيِّ فَزِيْدَتِ الْمَاءُ عَلَى خلَافِ الْقِيَاسِ وَتُكْسَرُ خُرُوفُ الْمُصَارِعَةِ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ إِذَا كَانَ مَاضِيْهِ مَكْسُوْرَ الْعَيْنِ أَوْ مَكْسُوْرَ الْهَمْزَةِ حَتَّى تَلُلُّ عَلَى كُسْرَةِ الْمَاضِيُ نَحُوُ يِعْلَمُ وَتِعْلَمُ وَإِعْلَمُ وَيَعْلَمُ اور يِسْتَنْصِرُ

وَتِسْتَنْصِرُ وَاسْتَنْصِرُ وَنِسْتَنْصِرُ وَفِى بَغْضِ اللَّغَاتِ لَا تُكْسَرُ الْيَاءُ لِيَقْلِ الْكَسْرَةِ عَلَى الْيَاءِ الصَّعِيْفِ وَعُيِّنَتُ حُرُوفُ الْمُضَارِعَةِ لِيَقْلِ الْكَسْرَةِ الْمُنْ فِى الْمَاضِى لِانَّهَا زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِانَّهُ يَلْزَمُ لِللَّلَالَةِ عَلَى كُسْرَةِ الْمُيْنِ فِى الْمَاضِى لِانَّهَا زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِانَّهُ يَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ بِكُسْرَةِ الْفَيْنِ يَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ بَكُسْرَةِ الْفَيْنِ يَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ بَيْنَ يَفْعِلُ وَيَفْعَلُ وَبِكُسْرَةِ اللَّامِ يَلْزَمُ الْإِلْمَالُ الْإِعْرَابِ وَتُحْذَفُ بَيْنَ يَفْعِلُ وَيَقْعَلُ وَبِكُسْرَةِ اللَّامِ يَلْزَمُ الْمُطَلِّ الْمُعْرَابِ وَتُحْذَفُ اللَّهِ عَلَى يَلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْتَعِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُوالِى الْهُ اللَّهُ اللْلَامُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْم

"اورالف كووا حديثكم ك ليمقرركيا كيااس ليح كدالف اقصى حلق سادا ہوتا ہے۔اوروہ خارج کامُبدُأ ہےاور ملکم وہ ہوتا ہے کہ جس سے کلام شروع کی جاتی ہے سے کلام شروع کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افْعَلُ اور انّا کے درمیان موافقت کی وجہ سے الف کومقرر کیا گیا ہے۔اور مخاطب کے لیے واؤ کو قرركيا كياب-اس ليحكروه خارج كفتني ساداجوتا باورمخاطب وهب کہ جس کے ساتھ کلام ختم کی جاتی ہے۔ پھر واؤ کوتاء سے بدل دیا گیا تا کہ واوات ( کئی واؤ) انگھی نہ ہو جائیں عطف کے اندر وَوَوْ جَلُ کی مثال میں آپ د کیھ سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بعض لوگول کی طرف سے بدکہا گیا ہے ہر کلمہ کے شروع میں واؤ کوزیادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور یہ بھی حکم لگایا گیا بيعن بتايا گيا ہے كه وَرَنْتَلَ واوَ أَصْلِيْ بـاور ياء كوغائب ك ليمقرر کیا گیااس لیے کہ یاءمنہ کے وسط سے ادا ہوتی ہے۔اور غائب وہ ہے کہ جو متكلم اورخاطب كى كلام كے درميان ميں موتا ہاورنون كومتكلم كے ليےمقر كيا گیا جبکہاس کے ساتھاس کا (متکلم کا) غیر بھی شریک ہوتو اس کی تعیین کے لیے نون کومقرر کیا گیااس وجدے صر بنامیں نون کولایا گیاہ، پس اگر بیسوال کیا جاے کہ تصنوب میں نون کو کول زائد کیا گیا تواس کے جواب میں ہم میکیں

### المرش عمل الليوال المحاجم المح

ب رہروف علت میں ہے اب کوئی چیز باتی نہیں رہی تھی اورنون اینے مخرج ے ساتھ حروف علت کے مخارج کے قریب ہے ناک کے بانسہ کی ہوا ہے ادا ہونے کی وجہ سے اور ان حروف کوخفیف ہونے کی وجہ سے فتحہ کی حرکت دی گئی بصوات رباع يس اوروه فعلل ، أفعل ، فعَّل اور فاعِلَ بيناس ليدكد یہ پیاروں حیار حرفی ہیں اور رہائی ثلاثی کی فرع ہے۔ اور ضمہ بھی فتحہ کی فرع ہے۔ ان ابواب کو جو ضمہ دیا گیاہے۔اس کے بارے میں پیکہا گیاہے بیان کے قلت استعال کی وجہ ہے ایسا کیا گیا ہے۔اوران کےعلاوہ کوان کے حروف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فتحہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ کثرت تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ يَهُورِيْق كَ اصل يُويْقُ بِوه رباعى سے باس مين خلاف قياس هاءزياده ك گئی ہے۔اوربعض لغات میں یعنی بعض صرفیوں کے نز دیک حروف مضارعہ کو کسرہ دیا جاتا ہے جبکہ اس کی ماضی کمسورالعین ہو یا مکسورالہمز ہوتا کہ وہ ماضی کے مكسور مون يردالالت كرب جيس يعلم، إعكم، تعلم، نعلم، يستنصِر، تِسْتَنْصِرُ ، اِسْتَنْصِرُ اور نِسْتَنْصِور جبك بعض لغات من يعنى بعض صرفول کے نز دیک صرف مضارعہ یاء کو کسر خبیں دیا جا تا کسرہ کی قبیل ہونے کی وجہ ہے یاء بر کیونکه یا عضعیف ہے۔ اور حروف مضارعہ کواس لیے متعین کیا گیا ہے تا کہوہ ماضی کے عین کلمہ کے کمسور ہوئے پر دلالت کریں ،اس لیے کہ وہ حروف مضارعہ زا کدہ ہیں۔اور بیجھی کہا گیا ہے کسر نہیں دیا گیا اورعین کلمہ کوکسرہ اس وجہ ہے نہیں دیا تا کہ یَفْعِلُ، یَفْعَلُ کے ساتھ التباس لا زم نہ آئے اور لام کلمہ کواس وجہ ہے کسرہ نہیں دیا گیا کیونکہ اس سے مضارع کے اعراب کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔اورتتقلد، تتباعد اور تتبختر کی مشل کلمات سے دوسری تا و کو صدف کیا جاتا ہے تا کہ ایک ہی کلمہ میں دوحرف ایک ہی جنس کے جمع نہ ہوں اور ادغام کا امکان بھی باقی ندر ہے اور دوسری تاء کواس وجہ سے مقرر کیا گیا کیونکہ پہلی تاء علامت ہےاورعلامت کے متعلق ضابطہ اور اصول یہ ہے وہ حذّ ف خبیں کی جاتی۔''

تشونیج: عینت الالف بعل مضارع کے لیے الف کو متعین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ (الف) حرف علت میں سے ہے اور خفیف ہے اور زیادتی ثقل کو متازم ہے تو پس اس کو اخف حرف دید یا گیا تا کہ ثقل زیادہ مخت نہ ہوجائے، پھر الف کو ہمزہ سے بدل دیا گیا تا کہ ابتداء بالسکون محال نہ ہونے پائے اور الف کو ہمزہ سے بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دو تو ل کے تخرج قریب ہیں۔

الکُگلامُ بمتعلم کے صغے کوالف دینے کی وجدان دونوں کے درمیان ایک مناسبت کا پایا جانا ہے اور وہ مناسبت ہیہ ہے کہ دونوں چیزیں مبتدائیہ بین اس لیے کہ حروف ججی کی ابتداء الف سے ہی ہوتی ہے تو اس آپس کی ابتداء متعلم سے ہوتی ہے تو اس آپس کی مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے الف متعلم کودی لیکن اس کے برعکس بعض حضرات مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے الف متعلم کودی لیکن اس کے برعکس بعض حضرات نے یوں بھی فرمایا ہے ۔ کہ وہ حروف علت میں سے ہے اور ہے بھی خفیفہ اور زیادتی ہمیشہ تعل کولازم کرتی ہے تو پس اس وجہ سے الف کو ہمزہ سے بدل دیا گیا اس لیے کہ الف تو حرکت کو تبول نہیں کرتا اور کسی ساکن کلے الف کو ہمزہ سے بدل دیا گیا اس لیے کہ الف تو حرکت کو تبول نہیں کرتا اور کسی ساکن کلے سے ابتداء کرنا ہمکن نہیں۔

متکلم کے لیے الف کو متعین کرنے کی ایک وجہ بھی بعض دوسر بے لوگوں نے یہ بیان کی بے کہ الف کو متعلم اور ضمیر متنتی چو کہ اس کے اندر موجود ہے اس کے درمیان موافقت کی طلب کی جاتی ہے اور وہ ضمیر آنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے شروع میں ہمزہ ہے۔ تو لیس اس بات سے پر ہیز کیا گیا مضارع سے واحد متکلم کے لیے ہے۔ گروع میں ہمزہ ہواس لیے کہ ان دونوں میں سے ہرایک واحد متکلم کے لیے ہے۔

الو او ات: یہاں جو مہ کہا گیا ہے کہ کی وا وَاکٹھی ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک واؤ تو خطاب کی علامت ہے اور دوسری واؤمثال واوی ہونے کی وجہ سے ہے اور تیسری واؤعطف کی ہے۔

وَ وَ وَ جَلُ : بیہاں بیہ بات بتار ہے ہیں کہا گر کسی کلمے میں زیادہ واؤ جمع ہوجا ئیں اور وہ کلمہ مثال واوی یعنی المو جل ہے ہوتو مضارع میں وہ تین واو دُن کے ساتھ جمع ہوگا، جیے ووو و جا تھے ہوں ہے آ وازمش کتے کے بھو تکنے کی آ واز کے بن جاتی ہے اور ہے ناپندیدہ ہے و واؤکوتاء ہے بدل دیا گیا ان دونوں کے خرج کے قریب ہونے کی وجہ سے اور بہت کی مثالیں ایس ہیں کہ جن میں واؤکوتاء ہے بدلا گیا ہے ان کلمات میں ہے الت کلان ہے جو کہ اصل میں التو کلان تھا اور تو اٹ ہے جو کہ اصل میں وادث تھا اور تجاہ ہے جو کہ اصل میں و جاہ تھا اور تنجمہ ہے جو کہ اصل میں و خمہ ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی بے شار کلمات ہیں جبکہ ہم ہے کہتے ہیں ایک کلے میں کہنے کا مطلب سے ان کے علاوہ بھی بے شار کلمات ہیں جبکہ ہونے سے احر از ہوجائے۔ یعنی ایک کلے میں بہتے کہ دو کلموں میں کئی واؤل کے جمع ہونے سے احر از ہوجائے۔ یعنی ایک کلے میں بہتے تر آن پاک نہوں اگر دو کلموں میں کئی واؤ جمع ہوجا کیں تو اس میں کوئی حری نہیں جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ اور اور تھر و ااور سے بالکل اسی مرح کی کہا گیا ہے کہ اس میں جس اس کی مثال موجود ہے۔ اور اور تھر و ااور سے بالکل اسی مرح کی کہا گیا ہے کہ اس میں جس جس جس جس جس جس جس جس کے کہ جو جا کیں مثال میں ہے۔

وَمِنْ ثَمَّ : يَهِال سے يہ بتانا مقعود ہے كہ شروع واؤكو باقی نه ركھے اوراس كوكسى دوسرے حرف كى بدل دينے كى وجہ يہ ہے كہ كسى كلمہ كے شروع ميں واؤكا زيادہ ونا يہ ايك بى كلمہ ميں كئى واؤول كے جمع ہونے تك پہنچا ديتا ہے خصوصاً مثال واوى كے للمہ كہ جب اس سے يہلے عطف كى واؤجھى موجود ہو۔

وَحُکِمَ : يهال سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدریہ ہے کہ آپ کا یہ کہا کہ ایک ہی کلے کے شروع میں واؤ کا زیادہ کرنا۔ جائز نہیں آپ کا یہ ضابط ٹوٹ جا تا ہے اس لیے کہ میم آپ دھاتے ہیں کہ کلمہ کے شروع میں واؤ کو زیادہ کیا گیا ہے جیسے وَ دُنْتُلُ تُو اس کا جواب انہوں نے خود ہی عبارت میں دے دیا کہ شروع میں واؤ زیادہ کا آنا ناپندیدہ ہے جبکہ واؤ اصلی کا ہونا تو کسی نے نا جائز نہیں کہا اور وَرُنْتُلُ میں واؤز اکدہ نہیں بلکہ واؤاصلی ہے۔

یہاں جواس کلمے پراعتراض کیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بعض کلمات کے مواد میں واؤ زائدہ کولانے کی وجہ سے گی واؤوں کا اجتماع لازم آتا ہے تو اس واؤ کو بھی زائدہ سمجھ کراعتراض کیا گیا۔

اُلْیَاءُ لِلْغَائِبِ: یہاں غائب سے مرادیہ ہے کہ متکلم اور نخاطب کے علاوہ کے لیے یاء مقرر ہوئی ہے تو پس اس میں ندکر اور مؤنث دونوں کے مفرد اور تثنیہ اور جمع شامل ہو گئے لیکن واحد مؤنث غائب اور اس کے تثنیہ میں بیگر جاتی ہے حال کے قرینہ کی وجہ سے تو باقی چارصینے نیچ گئے تو پس جمع مؤنث کے شامل نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض ساقط ہوگیا۔

دوسری بات میر کہ چونکہ ماضی کے صیفے میں بھی متکلم کے ساتھ کسی دوسرے کے شرکی ہونے کی وجہ سے شرکی تو اس موافقت کی وجہ سے مضارع میں بھی نون کو مقرر کیا گیا ہے۔ مضارع میں بھی نون کومقرر کیا گیا ہے۔

باتی رہی ہے بات کہ باتی کلمات کے شروع میں حروف علت کوزا کد کیا گیا لیکن یہاں نون کوزا کد کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ ماضی کے صیفوں کے ساتھ کالفت (مختلف رکھنے کے لیے) کی وجہ سے یہ بات ضروری مستقبل میں کوئی حرف زائد کیا جائے اور حروف علت کے ساتھ زیاد تی کرنا زیادہ اولی تھا اور یہ بات آپ بھی جانے ہیں تینوں حروف علت استعال ہو چکے ہیں ،ان میں سے کوئی بھی باتی نہ رہا کہ جس کو چوشی جگہ میں زائد کر دیا جائے تو پھرنون کوزائد کرنے کے لیے کیوں چن لیا گیا حالا تکہ بیغرض تو نون کے علاوہ کسی دوسر حرف سے بھی پوری ہو علی تھی ، تو یہاں نون کوزیادہ کرنااس شخصیص کی کیا وجہ ہے ، تو اس بات کا جواب مصنف دے چکے ہیں ، مخر خ

کے قرب کی وجہ سے نون کو خاص کیا گیا ہے۔

فُتِحَتْ بہاں سے ان حروف کی حرکت کو بتا رہے ہیں کہ متقبل ہیں جوحروف شروع ہیں زائد کیے گئے ہیں ان کوحرکت کون کی دی گئی ہے، تو فُتِحَبِ کولا کر بتادیا کہ ان سب حروف کوفتہ کی حرکت دی گئی ہے۔ خواہ وہ ثلاثی ہے ہوں جیسے یَنْصُر خما می ہوں جیسے یَنْتُ بِسُورٌ مَّر بہاں رہا می کے کلمات کا استثناء کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بہت کم استعال ہوتے ہیں۔ تو پس مناسب بیتھا کہ اس کے لیے کوئی ثقیل حرکت اس میں زائد کی جائے تا کھیل الاستعال کو مُخفف کا تخفیف کر دینا لازم نہ آئے۔ اور یہاں رہا می سے مراد وہ کلمہ ہے کہ جو چار حرفی ہوخواہ وہ چاروں حی اس میں کوئی حرف زائد ہو۔

فَرُعٌ يہاں ضمہ کوفتہ کی فرع اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فتہ اُخف الحر کات (سب سے زیادہ خفیف) ہے۔ اور کلام میں تخفیف ہی مطلوب ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ضمہ دونوں ہونؤں کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے جبکہ فتہ ہونٹ ملانے کی طرف جتاج نہیں ہوتا اور محتاج غیرمحتاج کی فرع ہے۔ اور محتاج غیرمحتاج کی فرع ہے۔

قِیْلَ: قبل سے ایک غیرمعروف ہی دلیل دی گئی ہے کہان چاراوز ان کوضمہان کے قلت استعال کی وجہ ہے دیا گیا ہے۔

یُفْتُ بہاں سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جن کلمات میں حروف چار سے زائد ہیں تو وہاں حرف مضارع کوفتہ کی حرکت دی گئی ہے اور چار حرف سے زائد سے مرادیہ ہے کہ یہ پانچ حرف ہویا چھ حرف ہوں جیسے اِنحتسب سے یکٹسٹٹ اور اِخْرَنْجَمَّ سے یکٹورُنْجِمُ۔ اُمَّا: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ

اگریوں کہاجائے کہ یُھوریق افعال رباعی کے علاوہ ہے تو چرمناسب سے ہاس میں بھی حرف مضارع مفتوح ہوتا جا ہے حالا نکہوہ مضموم ہے۔ تواصلہ نے اس کے جواب کی غرض سے وضاحت کروی کہ بھریق اصل میں یُوییق ہے تو پس اب اعتراض نہ ہوا۔ کیونکہ بدرباعی ہے۔

ھُو : يہاں سے يہ بتار ہے كہ وہ رہا كى ہے يعنى باب افعال سے ہے اور افت ميں الار اقلة (گرانا) اور اس كى ماضى اور اق جس كى اصل اَرْوَقَ ہے واؤكساتھ اور يہ كى اس كے متعلق كہا گيا ہے كہ اس كى اصل ياء كے ساتھ ہے اور اس ميں دوسرى افت اِھُو اَقَ، يُھُو يُقُ، اِهُو اَقَةً، اهفعل يهفعل اهفعلة كے وزن پر ہے اور اس سے اسم فاعل مُهُو اَق مهفعل۔

عَلَى خِلَافِ سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں وہ اعتراض میہ کہ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ اوزان فعل کے اوزان میں سے نہیں ہیں۔ تو علی خلاف القیاس کہ کر جواب دے دیا کہ بیخلاف قیاس استعال ہے۔

تکسّرُ : بیہاں ہے بعض لغات میں حروف مضارعہ کو کسر دینے کی وجہ کا بیان ہے۔ ما قبل میں جو کلام حروف مضارعہ کے بارے میں جو گذر چکی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حروف مضارعه تمام افعال میں مفتوحہ ہوتے ہیں ،اور مذکورہ حیار اوزان میں مضموم ہوتے ہیں، پس بدو وركتين حروف مضارعه كے ليے اصل ہيں -ليكن تمكسو سے يہ بات بتلار ہے ہيں كدكسر وبھى اس ميں ايك لغت ہے كيكن كسر وفتح اورضمه كى نسبت قليل ہے۔ استعال ہونے كے اعتبار سے۔ بيد معالله يعنى صرف مضارعه كوكسره اس وقت ديا جائے كرجب ماضى كمسورالعين ياكمسورالهزه موتو حرف مضارعه كوكسره ديا جاتا ب بي يغلم، تِعْلَمُ، إعْلَمُ، نِعْلَمُ، يسْتَنْصِرُ، تِسْتَنْصِرُ، اِسْتَنْصِرُ، اِسْتَنْصِرُ، نِسْتَنْصِرُ. لا تحكسر اسعارت سفرض ب بنانامقصود بكه بعض لغات ميس كسره حرف مضارعہ کونہیں دیا جاتا بعنی وہ یاء جو کہ حرف مضارعہ ہونے کی حیثیت سے زائد کی جاتی ہے اس کو کسرہ نہیں اس لیے کہ یاء حرف علت ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور جبکہ کسرہ توى حركت بــاس ليه ياءكوسوائ دوسرح حروف مضارع كسر فنيس ويا جاتا يهال یریاء کے علاوہ دوسرے حروف مضارعہ کا استثناء اس وجدسے ہے کدان کو کسرہ دیا جاتا ہے تا کہ وہ ماضی کے مکسور ہونے ہر ولالت کریں۔اور پاءکو کسر واس و نت نہیں دیا جائے گا که جب اس کی ماضی کمسورالعین ہوکمسورالہمز ہ ہو۔

عَیْنَتْ بہاں سے ان لوگوں کے اس قول پر اعتراض کا جواب دیا جارہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب ماضی مکسور العین یا مکسور الہمزہ ہوتو حروف مضارعہ کو کسرہ دیا جائے گا تا کہ بیہ کسرہ ماضی کے مکسور ہونے پر ولالت کرے۔ تو اس وجہ سے اس پر بیداعتراض ہوا کہ حروف مضارع کو دوسر ہے حروف کے علاوہ کیوں کسرہ دینے کے لیے مقرر کیا گیا یعنی صرف حروف مضارعہ کوئی کسرہ کیوں دیا گیا دوسرے حروف کو کیوں نہیں دیا گیا تو مصنف نے اپنے تول لاکٹھا سے جواب دیا کہ ان حروف مضارعہ کو کسرہ کے لیے اس وجہ سے چنا گیا کہ دہ زائدہ ہیں اور زائدہ میں تصرف کرنا غیرزائدہ کے مقابلے میں اول ہے۔

جبہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فاء کلمہ کو کسرہ دینے سے توالی اربع حرکات کی خرابی لازم آتی ہے اور عین کلمہ کو کسرہ دینے سے تفیعل کے ساتھ التباس لازم آتا ہے اور لام کلمہ کو کسرہ دینے سے اعراب مضارع کا باطل ہونا لازم آتا ہے تو اس وجہ سے سوائے حرف مضارع کے کسی دوسرے حرف کواعراب نہیں دیا گیا۔

تُحُدَّفُ التَّاءُ النَّانِيَةُ بِهِال سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں وہ سوال مقدر یہ جواب دے رہے ہیں وہ سوال مقدر یہ ہے کہ باب تفعل، تفاعل اور تفعلل کی دوسری تا موحذف کیول کیا گیا حالانکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ حذف ندکیا جائے ۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حذف کا ممل اس وجہ سے اپنایا گیا تا کہ دوحرف ہم جنس ایک کلے میں جمع نہ ہوں ۔

مِنَل تَتَقَلَّدُ السمثال سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اس طرح کا جوکلہ بھی ہوتواس میں ایک تا ہو (ووسری تاء) کو صدف کر دیا جائے بعنی جب فعل مضارع میں دوتاء جمع ہو جا کیں اور وہ مضارع مبنی لِلْفَاعِل ہوتو اس سے دوسری تاء کو تخفیف کی غرض سے صدف کر دیا جا تا ہے، باتی رہی ہیہ بات کہ ہم نے کہا کہ وہ مضارع بنی للمفعول ہواس لیے کہ اگر وہ منی المفعول ہوگا تو اس کے قلت استعال کی وجہ سے تاء کو حدف نہیں کیا جائے گا۔ المحرفین بیہاں حرفین سے مرادوہی دوتاء ہیں کہ جو فعل مضارع کے شروع میں جمع ہوگئ ہیں لینی ایک تو حرف مضارع کی تاء اور دوسری وہ تا جو کہ ماضی میں تھی۔ المورفین بیہاں پرادغام کا امکان فتم کرنے کے لیے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ الموش من الدول المحال ا

ادغام کے لیے دوہم جنس حروف میں سے اول حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے اور یہاں پر دونوں متحرک ہوتے ہیں۔ پس اگراد غام کی غرض سے اول حرف کوساکن کر دیا جائے اور پھراس کے بعداد غام بھی کر دیا جائے تواس صورت میں ابتداء بالحرکت کی غرض کے لیے جو کہ محال ہے اور ساکن کلمہ سے تکلم کرنا ممکن نہیں تو ابتداء بالحرکت کی غرض کے لیے شروع میں اگر ہمزہ لایائے تواس صورت ہے باب تبدیل ہوجائے گا۔ توان سب خرابیوں سے نیچنے کی وجہ سے ایک تاء کو حذف کر دینا ہی بہتر ہے۔

((وَٱسْكِنَتِ الضَّادُ في يَضْرِبُ فِرَارًا عَنْ تَوَالِى الْحَرَكَاتِ الْآرْبَع وَعُيّنَتِ الضَّادُ لِلْإِسْكَانِ لِآنَّ تَوَالِيَ الْحَرَكَاتِ يَلْزَمُ مِنَ الْيَاءِ فَاسْكَانُ الصَّادِ الَّتِي تَكُونُ قَرِيْبًا مِنْهُ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ عُيِّنَتِ الْيَاءُ فِي ضَرَبْنَ لِلْإِسْكَانِ لِآنَّهُ قَرِيْبٌ مِنَ النُّونِ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْهُ تَوَالِي اَرْبَعِ الْحَرَكَاتِ وَسُوِّى بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْعَانِيَةِ فِي مِثْلِ تَضُرِبُ أَنْتَ وَتَضُرِبُ هِيَ لِلْإِسْتِوَاءِ هُمَّا فِي الْمَاضِي مِثْلُ نَصَرَتُ وَنَصَرْتُ وَلَكِنُ لَا تُسْكَنُ فِي غَائِبَةِ الْمُسْتَقْبِلِ لِضَرُوْرَةِ الْإِبْتِدَاءِ وَلَا تُضَمُّ النَّاءُ حَتَّى لَا يَلْتَبسَ بِالْجَهُوْلِ فِيْ مِثْلِ تُمْدَحُ وَلَا تُكْسَرُ حَتَّى لَا يَلْتَبَسَ بِلُغَةِ تِعْلَمُ فَإِنْ قِيْلَ يَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ آيْضًا بِالْفَتَاحَةِ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَانِيَةِ قُلْنَا فِي الْفَتْح مُوافَقَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَحَوَاتِهَا مَعَ خِفَةِ الْفَتْحَةِ فَإِنْ قِيْلَ لِمَ ٱدْخِلَ فِي آخِرِ الْمُسْتَقْبِلِ نُوْنٌ قُلْنَا عَلَامَةً لِلرَّفْعِ لِآنَ آخِرَ الْفِعْلِ صَارَ بِإِتِّصَالِ صَمِيْرِ الْفَاعِلِ بِمَنْزِلَةِ وَسُطِ الْكَلِمَةِ إِلَّا نُوْنُ يَضُربُنَ وَهُوَ عَلَامَةُ التَّانِيْثِ كَمَا فِي فَعَلْنُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يُقَالُ بِالتَّاءِ حَنَّى لَا يَجْتَمِعَ عَلَامَنَا التَّانِيُثِ وَالْيَاءِ فِي تَضُرِبِيْنَ ضَمِيْرُالْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ وَإِذَا دَخَلَ لَمْ يَنْتَقِلُ مَعْنَاةً إِلَى الْمَاضِي (الْمَنْفِيّ) لِآنَّهَا مُشَابَهَةٌ بِكَلِمَةِ الشَّرْطِ)) "اور يَضْر بُ مِن ضاركوتوالى اربع حركات كى خرانى سے بحينے كى وجه سے ساكن کیا گیا اور ضادکوساکن ہی کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ یاء حرف مضارع کے

آنے کی وجہ سے توالی اربع حرکات لازم نہ آئے تو ضاد کوساکن کرنااس وجہ سے اولی ہے کیونکہ وہ حرف زائد کے قریب ہے اور اس وجہ سے حَسَرَ بْنَ میں باءکو' ساکن کلمہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیااس لیے کہ وہ اس نون کے قریب ہے کہ جس کی وجہ سے توالی اربع حرکات لازم آتا ہے اور مخاطب حاضر اور مؤنث عَائِب مِين معامله برابر ركها كيا لين تَضُوبُ أَنْتَ اور تَضُوبُ هِي ان دونوں کے ماضی میں برابر ہونے کی وجہ سے نَصَوْتُ اور نَصَوْتُ ليكن مستقبل (مضارع) کےمؤنث غائب میں ساکن نہیں کیا جائے گا ابتداء بالسکون لازم آنے کی وجہ سے بلکہ اس کومتحرک رکھا جائے گا اور ضم بھی نہیں دیا جائے گا تا کہ ۔ مجبول کے ساتھ التباس لازم نہ آنے یائے تممذ م کی مثال کی طرح اور نہ ہی کسرہ دیا جائے گا تا کہ تعکم کی لغت کے ساتھ التباس لازم ندآ ئے پس اگر یوں کہا جائے کوفتہ کے ساتھ بھی مخاطب اور غائبہ کے درمیان التباس لازم آتا ہے تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں یہاں پرفتھ اس کے (صوب)اوراس کے اخوات کے درمیان مو افقة کی وجہ ہے دیا گیا باوجود بکہ فتر کی حرکت خفیف ہے پس اگر یوں کہا جائے کہ ستقبل کے آخر میں نون کو داخل کیوں کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کدرفع کی علامت بنانے کی غرض سے اس لیے کفعل کا آخر خمیر فاعل کے متصل ہونے کی وجہ سے بمنز ل وسط کلمہ کے ہوگیا ' گریضو بن کا جونون ہے وہ تا نیٹ کی علامت ہے جیسے کہ فَعَلْنَ میں ہے اور ای دجدسے تاء کے ساتھ نہیں بولا جائے گا، تا کدروعلامت تانیث جمع نہ ہونے یا کیں اور تصوبین میں یاء فاعل کی ضمیر ہے جیسا کہ بیہ بات گذر چکی ہے اور جب أيم داخل كرويا جائے تواس كامعنى ماضى كى طرف منتقل ہوگا اس ليے كه وہ شرط کے کلمہ کے ساتھ مشابہت لکھتا ہے۔''

و اُسْکِنتِ الصَّادُ : یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ ضاد کو کس وقت ساکن کیا جائے گا حالانکہ ماضی میں مفتوح ہے تو اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب مضارع کے شروع میں ---- Cultition & Contraction &

حروف اتین میں سے کوئی ایک حرف مثلا یا عکوداخل کیا جائے گاتو ضاد کواس وقت ساکن مردیا جائے گا، اس لیے کہ اس کواگر اس وقت ساکن نہ کریں گے تو اجتماع تو الی اربلح حرکات لازم آئے گا ایک ہی کلمہ کے اندر جو کہ انل صرف کے زد میک تا پندیدہ ہے۔ دوسری بات سیہ ہے کہ یہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یا ء کے داخل کرنے کی وجہ سے ضاد کوساکن کر دیا تو اس یا یکو ہی ساکن کر دیتے یا پھر کسی اور حرف مثلا راء کوساکن کر دیتے تو اس کا جواب سے ہے کہ اگر ہم ضاد کی بجائے یا یکوساکن کرتے تو اس ابتداء بالسکون محال تھا اور اگر راء کوساکن کرتے تو اس صورت میں باب کی علامت ختم ہوتی تھی تو ہم نے حرف زائد یا ء کے قریب والے حرف کوساکن کر دیا کہ اس کے ساکن مورت کی وجہ سے ہمیں کسی قشم کی کوئی خرابی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔

مِنْهُ اس میں مُضمیر سے مراوحرف مضارعہ یاء ہے کہ جس کی وجہ سے بَصْوِ بُ میں سے ضاد کوساکن کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔

وَمِنْ فَمَّ اس عبارت سے مرادیہ ہے کہ ضادکوسا کن کرنا کیوں اولی ہے تو اس کی وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس حرف کی وجہ سے تو الی اربع حرکات لازم آتا تھا، اس کے قریب والے حرف کوساکن کرنا زیادہ اولی ہے، اس حرف کی نسبت جو کہ اس سے دور ہے کہ اس کوساکن کیا جائے۔

عُتِنَتُ : سے باء کے متعین کے کرنے کے حق کو بیان کرنے کی طرف توجہ دلا رہے کہ آپ کو بیت جاملاہ ہے کہ آپ تعین کی وجہ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ باء کے علاوہ کسی دوسر ہے کہ اس کو کوساکن کرنا معدر رہاس کی وجہ یہ ہے کہ حسّر بُنٹیس باء کی بجائے ضاد کوساکن کرنے سے ابتداء بالسکون متلزم ہے اور داء کوساکن کرنا اس وجہ سے مناقض علمن مشرفن کے ساتھ التباس پیدا ہوجا تا ہے اور نون کا ساکن کرنا اس وجہ سے مناقض ہے یعنی خرافی پیدا کرتا ہے کہ وہ (نون) علامت ہے جو کہ تبدیل نہیں کی جاتی پس معلوم ہوا کہ نون جم مؤنث کی علامت ہے تو پس اس کان (ساکن کرنے کے) لیے باء ہی کو متعین کرلیا گیا۔

قریب مِنَ النَّوْنِ: یہاں سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جب صَرَبْنَ میں موجود نون کورکت اس لیے دی گئی کہ وہ اسم ہے جو کہ ایک بی حرف پر شمل ہے اور جب کوئی اسم ایک بی حرف پر شمل ہے اور جب کوئی اسم ایک بی حرف پر شمل ہوتو شیح سے ہے کہ وہ متحرک ہونا چا ہے۔ پس اس وجہ سے تصفر بینن میں نون کوساکن نہیں کیا گیا بلکہ نون کے قریب حرف کو جو کہ یاء ہے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ تا کہ اس میں بھی تو الی اربع حرکات لازم ندآ نے پائے اس کلمہ میں جو کہ ایک ہی کا بر ہوتا ہے تو کہ ایک بی کا جز ہوتا ہے تو کہ ایک بی کلمہ کی طرح ہے۔ اس لیے کہ نون ضمیر فاعل ہے اور فاعل فعل کا جز ہوتا ہے تو پس اس کی جب کہ اس کا جن ہوتا ہے تو کہ ایک بی کلمہ ہے۔

سُوِّى بَیْنَ الْمُخَاطِبِ اس عبارت سے غرض ایک سوال مقدار کا جواب ہے۔
وہ سوال مقدریہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ مناسب بیہ کہ ہر معنیٰ کے لیے الگ لفظ ہو
تاکہ اشتراک واقع نہ ہو ۔ تو پھر فہ کر حاضر اور واحد مونث غائب ان دونوں کے سیفول
کو ہرابر کیوں رکھا کیا جیسے تصنو ب تواس کا جواب عبارت میں بیدیا کہ ہم نے ایسااس
وجہ سے کیا کہ یہ دونوں ماضی میں بھی برابر ہیں کہ دونوں کے آخر میں ت ہے جیسے
ضَرَبَتُ اور ضَرَبُتَ۔

لَا تُسْكُنُ : ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے اور وہ سوال مقدریہ ہے کہ جس طرح آپ نے ماضی میں مؤنث کی تاءکوساکن رکھا تو مناسب بیتھا کہ مضارع میں تاءکوساکن رکھتے تو اس کا جواب لِصورورة الْدِبْقَداء سے بیدیا کہ ابتداء بالسکون محال ہونے کی وجہ سے مضارع میں تاءکوساکن نہیں کیا گیا۔

لضرورة اس عبارت سے غرض اس بات کو بادر کرانا ہے کہ ستقبل واحد غائبہ میں ابتدائی حرف کوسا کن نہیں گیا اس لیے کہ اس کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہ ستقبل کی غائبہ کا جو صیغہ ہاں میں تاءواؤ سے نہیں بدلی ہوئی جس طرح کہ فاطب میں بدلی ہوئی ہے۔ بلکہ وہ تائے تانبیف ساکنہ ہے۔ اس کواس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ تاکہ التباس سے بیخے کا فاکدہ دیت ہی جب اس کومقدم کردیا گیا تواس کوا بتداء بالسکون مشکل ہونے کی وجہ سے حرکت دے وی گئی اور یہ بات کے بعید نہیں ہے کہ مصنف برائعہ بھی میاا ان ای طف ہو۔

اور يبي سبب ہو مخاطب اور غائبہ كے درميان برابرى اور تقديم اور تاخير كا باقى ربى بات حركت دينے كى وہ ايك مجبورى كى وجہ ہے دى گئ ہے كيونكہ ابتداء بسكون محال ہے۔

تُمْدَّ حُنَّ بير مثال دے كريہ بات سمجھانا چاہتے ہيں بيد كلمہ ان بيل سے كہ جن كا مضارع مفتوح العين ہو تو العين ہوتو ايے ابواب كى تاء كوضم نہيں ديا جائے گا، تا كہ مضارع مجبول كے ساتھ التباس لا زم نہ آنے پائے۔

فَإِنْ قِيْلَ نے ايك اعتراض كررہ اور آگے قلنا ہے اس كا جواب دے رہ كہ أب نے جو كہا ہے كہ كسرہ اورضمہ نہ دواس وجہ سے التباس لا زم آتا ہے صرف فتى كى حركت دے دو تو آپ نے جو كھے كيا تو اس سے بھى التباس لا زم آتا ہے۔ نہ كر اور حركت دے دو تو آپ نے جو كھے كيا تو اس سے بھى التباس لا زم آتا ہے۔ نہ كر اور آگے قلنا ہے اس كا جواب دے ديا كہ يہ جو ہم نے فتح دريا ہے ان كے ما بين موافقت آگے قلنا ہے ان كے ما بين موافقت

بینی اس میں ہا چنمیر سے مراد مؤدھ غائبہ کا صیغہ ہے اور اس کے اخوات سے مراد منظم خاطب اور غائب کے دوسر سے صیغے ہیں کہ ان تمام میں حروف مضارعہ مفتوح ہیں ، اس کے اور دوسر سے صیغوں کے درمیان برابر تب ہی ہوگی کہ اس کی تاء کو بھی فتحہ بھی کی حرکت دی جائے کہ جس طرح کہ اس کے اخوات کی یاءنون اور ہمزہ میں فتحہ کی حرکت ہے۔

کے یائے جانے کی وجہ دیا ہے جس کی وضاحت ترجے میں آنچکی ہے۔

لِمَ أُدْ حِلَ : بہاں ہے ایک سوال کررہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ فعل مستقبل جب وہ مفرد ہوتو وہ مرفوع ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ تثنیہ کا الف اور جمع کی واؤ مصل ہو جائے تو اس وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ الف اور واؤ اس کے فاعل ہیں۔ تو پھر فعل مستقبل کے آخر میں نون کو کیوں زیادہ کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جس طرح فعل مستقبل مفرد ہونے کے وقت مرفوع ہوتا ہے اور وہ علامت آخر میں ہوتی ہے تو اس طرح ینون بھی مرفوع ہونے کی علامت ہے اسی وجہ ہے آخر میں اس کو لایا گیا۔ نی یہ رفع کے قائم مقام ہے دوسری بات بیالف اور واؤ چونکہ فعل کے ساتھ مصل ہو

کر درمیان میں آ گئے ہیں اوران پر بیر فع نہیں آ سکتا ہے تو نون ہی کو آخر میں لا یا گیا، علامت کے طور بر۔

آخِو الْفِعْلِ: اس عبارت سے غرض بھی اس نون کو آخر میں لانے اور دوسرے حروف کو نہ لانے کی مزید وضاحت ہے تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے آخر میں الف غیر تثنیہ کولاحق کیا جاتا ہے جیسے یقشو بیان یا واؤجمع نہ کر کو جیسے یقشو بین تو ان حروف کے آخر میں مالت رفعی میں رفع کے لیے نون ہی کولا یا جاتا ہے ویسے تصو بین تو ان حروف کے آخر میں حالت رفعی میں رفع کے لیے نون ہی کولا یا جاتا ہے اور نون کو اس وجہ سے چنا گیا ہے کہ ان پہلے تین حروف میں سے اگر ہرایک کوا گرضمہ فتح یا کسرہ دے دیا جائے تو فتحہ کی صورت میں دو واؤ ہم مثل صورت میں دو واؤ ہم مثل استھے ہو جائیں اور یاء کی صورت میں دو واؤ ہم مثل استھے ہو جائیں اور یاء کی صورت میں دو داؤ ہم مثل مرح خوف ہو جائیں اور یاء کی صورت میں دو یاء ہم حرف ہو جائیں اور یاء کی صورت میں دو یاء ہم حرف ہو جائیں اور یاء کی صورت میں دو یاء ہم حرف ہو جائیں اور یاء کی صورت ہیں ہو جائیں اس حرف ہو جائیں اور یاء کی صورت ہیں جو ان کی اور اس خریں دائد

وسط المكلمة بهال سے به بات مقصود ہے كه بدالف، وا واور ياء جوك فعل ك درميان ميں آگے ميں بداعراب نہيں بلكه علامتيں ہيں فاعل كى اس ليے اعراب بھى درميان ميں نہيں ہوتا اور نہ ہى به ہوسكتا ہے كه ان خمير ول ميں ہى اعراب بنا ديا جائے اس ليے كدان ميں اعراب ظاہر نہيں ہوسكتا اس ليے كدان كوساكن ہونالا زم ہے اور جبكہ اعراب مختلف ہوتا ہے تو كہ انہوں نے نون كواس كا متبادل بنا ديا۔

نُونُ يُصَوِبُنَ : يهال سے يہ بات بتاتا جاہ رہے ہيں كہ باقی صينوں ہيں تو نون بمنول اللہ يہ جمع بمنول اللہ يہ جمع بمنول اللہ اللہ يہ جمع مؤنث كى علامت كے طور ير لائى كئى ہے تو اسى وجہ سے يہ حرف ناصب اور جازم كے داخل ہونے كے باوجود نہيں كرتى جس طرح كہ يضوبان ، بصوبون اور تصوبن ميں الف وا واور يا نہيں كرتے اس ليے كہ وہ انہيں كے فاعل كے مطابق علامت كى مشير يں بين بين النہ فان صينوں ميں نون كے كہ ان كے آخر ميں جونون ہے وہ مرف آ

ناصب اور جازم کے داخل ہونے ہے گر جاتی ہیں اس لیے کہ ان میں بینون بمنزل اعراب حرفی کے ہوتی ہے اوراعراب کے گرنے کی طرح بیجھی گر جاتی ہیں۔

عَلَامَةُ النانيث :اس وجد الله كم يدمونث كى علامت برفع كى علامت نهيل علامت نهيل علامت نهيل علامت نهيل علامت نهيل علامت نهيل على المارة المارة

فَعَلْنَ الس کلے میں کواستدلال کے طور پرلائے کہ جس طرح میں نون جمع کی علامت ہے۔ اس طرح یصور بن اور ضَر بُنَ میں بھی جمع کی علامت۔

وَمِنْ ثَمَّةً بِہاں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے نون ہی کو جمع کی علامت بنا دیا ہے تو پھراس میں تاء کومؤنث کی علامت کے لیے نہیں لا یا سکتا کیونکہ پھر اس میں دو تا دیث کی علامت ہو جا کیں گی۔ لیعنی فعلمت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں ایک تو تاء واحد مؤنث کی علامت اور دوسری نون جمع کی علامت اسلیمی ہوگئ تا ہے تو اس کا حاصل یہ ہے۔ بیتاء خطاب کی علامت ہے نہ کہتا نیٹ کی علامت ہے۔

حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ بِهِال سے ايک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہيں اور وہ سوال يہ ہے کہ اگر يوں کہا جائے کہ فَعَلَنْ نَاء کے ساتھ جيسا کہ اس کا واحد اور تثنيہ دونوں تاء کے ساتھ جيں تو اس ميں دوعلامتيں جمع ہوجا کيں اور تاء اور نون ہيں، حالانکہ يہ طريقہ چھوڑ ديا گيا ہے بخلاف جمع مؤنث حاضر کے جيسے تَضُو بُن يعنى اس ميں تاء بھی ہواور نون بھی ہوتاء ہو وہ خطاب کی علامت نون بھی ہوتاء ہے وہ خطاب کی علامت ہے نہ کہ تا نيث کی علامت تو پس آپ کا بياعتراض وار ونہيں ہوسکا۔

و الْبَاءُ فِي تَضْرِبِنْ بَهال سے بھی ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ دو علامات تا نیٹ تو جمع ہو چک ہیں جیسے تعضو بیٹن کہ اس تاء اور یاء دونوں تا نیٹ کی علامتیں ہیں ، تو آپ کیے کہتے ہیں کہ دو علامات تا نیٹ کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یاء فاعل کی ضمیر ہے نہ کہ تا نیٹ کی علامت ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ بات گذر چکی ہے مزید یہ کہ جمہور کے نزدیک یہ خطاب کی علامت نہیں جیسا کہ وہ انفش کے زدیک ہے۔ اس لیے کہ خطاب کی علامت تاء ہے تو ہیں ان کے جسیا کہ وہ انفش کے زدیک ہے۔ اس لیے کہ خطاب کی علامت تاء ہے تو ہیں ان کے حسیا کہ وہ انفش کے زدیک ہے۔ اس لیے کہ خطاب کی علامت تاء ہے تو ہیں ان کے

نزديك اس طرح خطاب كى دوعلامتون كاجمع بونالا زمنبيس آتا-

بِگلِمَةِ المشوط: اس غرض اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس طرح حرف شرط ماضی کے معنیٰ کو مستقبل کی طرف تبدیل کردیتا ہے تو بالکل اس طرح حرف جازم کئم بھی فعل مضارع (مستقبل) کے معنیٰ کو تبدیل کردیتا ہے۔

مشكل الفاظ كے معانى:

مشابه الماپ کهانے والا۔ مقام جگد۔ دخول وافل ہونا۔ العهد متعین، وعده۔ النقصان کی ہونا۔ القدر الصالح ورست مقدار۔ واوات جمع واؤکی حروف بھی میں حرف ہے۔ المضم مند خووج نگانا۔ خیشوم ناک کاباند، تاک کی نرم ہڑی۔ المحفق ہکا پن۔ یهریق، اهراق مصدر سے بہانا۔ الغات زبانیں۔ الصعیف کرود۔ ابطال باطل کرنا، فتم کرنا۔ اسکان ساکن کرنا۔ توالی لگا تار۔ استواء برابر ہونا۔ موافقة مطابقت ہونا۔

## فَصُلُّ فِي الْآمُرِ وَالنَّهُي

((أَلْاَ مُرُ صِيْعَةٌ يُطُلَبُ بِهَا الْفِعْلُ عَنِ الْفَاعِلِ مِثْلُ اَصْرِبُ، وَلِيَصْرِبُ اللّهَ وَهُو مَا اشْتَقَ مِنَ الْمُصَارِعِ لِمُشَابَهَةِ بَيْنِهِمَا فِي الْاِسْتِقْبَالِيَةِ وَهُو مَا اشْتَقَ فِي الْمُسْتِقْبَالِيَةِ وَزِيْدَتِ اللّاَمُ فِي الْعَائِبِ الْمُصَارِعِ لِمُشَابَهَةِ بَيْنِهِمَا فِي الْعَائِبِ اَيْضًا وَزِيْدَتِ اللّاَمُ فَي الْعَائِبِ الْمُصَارِعِ وَالْعَلَامِ وَالْمُصَالِعِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُحَاطِبِ وَالْمُحَاطِبِ وَالْمُصَارِعِ مِنَ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ وَالْمُحُرُوفُ الزَّوَائِدُ هِي النَّيْمَى يَشْتَعِلُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ

هُوَيْتُ السَّمَانَ فُيُشَبِّنِي فَيُشَبِّنِي فَيُشَبِّنِي فَيُشَبِّنِي فَيُشَبِّنِي فَيُسَبِّنِي فَيُسَبِّنِي

آئُ حُرُوْفُ هَوَيُتُ السَّمَانَا وَلَمْ يَزِد مِنْ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ حَرُفَا عِلَّةٍ وَكُسِرَتِ اللَّامُ لِاَنَّهَا مُشَابِهَةٌ بِاللَّامِ الْجَارَّةِ لِاَنَّ الْجَزُمَ فِي الْاَفْعَالِ كَالْجَرِّ فِي الْاَسْمَاءِ وَٱسْكِنَتْ إِذَا تَصَلَتْ بِالْوَاوِ Let Lylled Bar College

وَالْفَاءِ مِثْلِ وَلِيَضْرِبُ فَلْيَضْرِبُ كَمَا أُسْكِنَتِ الْحَاءُ فِي فِحْذِ وَنَظِيْرُهُ وَهْيَ وَفَهْيَ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَأُحِذُفَ حَرْفُ الْإِسْتِقْبَالِ فِي الْمُخَاطَبِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ وَعُيّنَ الْحَذَفُ فِي الْمُخَاطَبِ لِكُثْرَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يُحْذَفُ اللَّامُ فِي مَجْهُولِهِ آغْنِي يُقَالُ لِتُصْرَبُ لِقِلَّةِ اِسْتِعْمَالِهِ وَاجْتُلِبَتِ الْهَمْزَةُ بَعْدَ حَذْفِ حَرْفِ الْمُصَارِعَةِ إِذَا كَانَ مَا بَعْدَهُ سَاكِنَةً لِلْلِافَتِتَاحِ وَكُسِرَتِ الْهَمْزَةُ فِي أَضُوبُ لِلاَنَّ الْكَسْرَةَ اَصْلٌ فِي هَمْزَاتِ الْوَصْلِ وَلَمْ تُكْسَرُ فِي مِثْلِ ٱكْتُبُ لِلاَنَّ بِتَقْدِيْرِ الْكُسْرَةِ يَلْزَمُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْكُسْرَةِ اِلَى الطَّمَّةِ وَلَا اعْتَبَارَ لِلْكَافِ السَّاكِن لِلَاَّ الْحَرْفَ السَّاكِنَ لَا يَكُوٰنُ حَاجزًا حَصِيْنًا عِنْدَهُمْ وَمِنْ ثَّمَّ جُعِلَ وَاوُ قَنُوَةٍ يَاءً وَيُقَالُ قَبِيَةٌ وَقِيْلَ تُصَمَّمُ لِلْإِتِّبَاعِ وَتُكْسَرُ لِلْإِتِّبَاعِ بِحِلَافِ اِفْعَلُ بكُسُوَ الْهَمْزَةِ وَقُتُحِ الْعَيْنِ لِاَنَّةً يَلْتَبِسُ بِقُولِ الشَّاعِرِ ٱلْيُومَ ٱشُوَبُ مِنْ غَيْرِ مُسْتَحْ

اثِمًا مِنَ اللهِ وَلَا وَاَغَرُّ

بسَكُوْنِ الْبَاءِ وَبَجَزَاءِ الشَّرْطِ فِي مِثْلِ إِنْ تَمْنُعُ آمْنَعُ وَفُتِحَتْ اَلِفُ أَيْمُن مَعَ كُوْبِهِ لِلْوَصْلِ لِآنَّهُ جَمْعُ يَمِيْنِ وَاَلِفُهُ لِلْقَطْعِ ثُمَّ جُعِلَ لِلْوَصْلِ فِي اللَّفْظِ لِكُنْرَتِهِ وَفُتِحَ الْفُ التَّغْرِيْفِ لِكُنْرَتِهِ أَيْضًا وَفُتِحَ اَلِفُ اكْرِمْ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنُ اَلِفِ الْاَمْرِ بَلُ الِفَّ قَطْع مَحْذُوفٌ. مِنْ تُكْرِمُ وَحُذِفَتُ لِإِجْتِمَاعِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي أَكْرِمُ لِآنَّ أَصُّلَهُ أَ أَكْرِمُ وَلَا تُخْذَفُ هَمْزَةُ إِعْلَمُ فِي الْوَصْلِ فِي الْخَطِّ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ الْاَمْرُ مِنْ عَلِمَ بِٱمْرِ عَلَّمَ فَانْ قِيْلَ يُعْلَمُ بِالْإِعْجَامِ قُلْنَا ٱلْاِعْجَامُ يُتْرَكُ كَثِيْرًا وَمِنْ ثَمَّ فَرَقُوا بَيْن عُمَرَوَ عَمْرِو بِالْوَاوِ وَحُذِفَتْ فِي بِسْمِ اللَّهِ لِكُثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَلَمْ يُحْدَفُ فِي إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق لِقِلَّةِ

الْاسْتِعْمَالِ وَجُرِمَ آخِرُهُ فِي الْعَائِبِ بِاللَّامِ اِجْمَاعًا لِآنَ اللَّامَ مُشَابِهَةٌ لِكَلِمَةِ الشَّرْطِ فِي النَّقُلِ وَكَذَالِكَ الْمُحَاطَبُ عِنْدَ الْكُوْفِينَ لِآنَ الْآصُلَ فِي اِضْرِبُ لِتَضْرِبُ عِنْدَهُمْ وَمِنْ ثَمَّ قَرَأَ النَّبِيُ لَا فَيذَالِكَ الْمُحَاطِبُ عَنْدَهُمْ وَمِنْ ثَمَّ قَرَأَ النَّبِيُ لَا فَيذَالِكَ الْمُضَارِعِ الْمُعَلِ ثُمَّ النَّهُ وَبَيْنَ الْمُضَارِعِ فَبَقِيَ الطَّادُ مُلَاكِنًا فَاجَلِبَتُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَوُضِعَتْ مَوْضِعَ عَلَامَةِ الْإِسْتِقْبَالِ لِلْفَرْقِ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْمُضَارِعِ فَبَقِيَ الطَّادُ سَاكِنًا فَاجْتُلِبَتُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَوُضِعَتْ مَوْضِعَ عَلَامَةِ الْإِسْتِقْبَالِ كَمَا أُعْطِي لِقَاءُ رُبَّ عَمَلٍ رُبَّ فِي فَلَى الشَّاعِرِ وَالْمَامِ لَوْلَ لَكُمَا أُعْطِي لِقَاءُ رُبَّ عَمَلٍ رُبَّ فِي

فَمِنْلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرُضِعُ فَالْهَيْتَهَا عَنْ ذِى تَمَائِمَ مُحْوِلُ وَعِنْدَ الْبِصْرِيِيْنَ مَنْنِثٌ لِآنَّ الْاصلَ فِى الْاَفْعَالِ الْبِنَاءُ.))

#### فصل امراور نہی کے بیان میں

"امرايباصيغد ہے كہ بس ك ذريعے فاعل سے فعل كوطلب كياجا تا ہے، إضرب اور ليك فير ب الخ اور وہ (امر) فعل مضارع سے مشتق كيا گيا ہے ان دونوں كدرميان استقباليت ميں مشابہت ہونے كى وجہ سے ۔ اورامر غائب ميں لام كو زائد كيا گيا ہے اس ليے كہ وہ (لام) مخارج كے وسط سے ادا ہوتا ہے اور غائب بھى بتكلم اور خاطب كے وسط ہى ہوتا ہے اور وہ (لام) حروف زائدہ ميں سے بھى ہے۔ اور حروف زائدہ وہ ہيں كہ جوا يك شاعر كے قول پر مشمل ہيں۔ " بيند كيا ميں نے الى موئى عورتوں كو كہ انہوں نے جمعے جوان ہونے سے بہلے كہ ميں جوان ہوتا انہوں غم والم مصابب ومحبت ميں گھير كرجوان كرديا ت

لينى حروف زائده كالمجموعه كالمجموعة "هويت السمانا" بـــــــاورام مين حروف

علت میں ہے کوئی حرف زائد نہیں کیا تا کہ دوحرف علت انتظے نہ ہو جائیں اور لام کوکسرہ دے دیا گیا لام جارہ کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے اس لیے کہ افعال میں جزم اساء میں جربی کی طرح ہوتی ہے اور اس کوساکن کر دیا جاتا ب\_ جب اس كے شروع ميں واؤيا فاء متصل موجائے جيسے وكيك وب، فَلْيَضُوبْ جبيها كه فِحُدٌ مِن عَاء كوساكن كرديا كياب اوراس كي نظير وَهْيَ ادر فھی ہے۔وا واور فاء کے داخل کرنے کے وجہ سے ھاء کے سکون کے ساتھ اور حرف استقبال (مضارعة ) كومخاطب مين حذف كرديا كيا مخاطب اورغائب کے درمیان فرق کرنے کی غرض ہے اور مخاطب معلوم میں حذف متعین ہو گیا۔ فاطب کے کثرت استعال کی وجہ ہے کیا۔ اور اس وجہ سے لام کو خاطب مجبول (امر) میں حذف نہیں کیا گیا کیونکہ دوقلیل الاستعال ہے۔ یعنی اسے مجہول میں لِتُصْرَبُ يرُ ها جا تا ہے۔ پھرحرف مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد ہمزہ داخل کر دیا گیا جب کراس کا مابعدساکن و یکھا گیا ابتداء بالسکون محال ہونے کی وجہ اور ہمزہ کو کسرہ دے دیا گیا اِحسوب کے صیفے میں اس لیے ہمزہ ہمزات وصیلہ کی اصل ہے اور اُنحیت جیسی مثال میں سر ونہیں دیا گیا۔اس لیے کہ ہمزہ کو كسره دينے كى دجدے كسره مے ضمه كي طرف جانا لازم آئے گا اور بينا پنديده ے۔ کاف کے ساکن ہونے کی وجہ اس لیے کہ ساکن حرف بھر ہوں کے نزديكة وى مانعنبين ب\_اى وجدسے قنوة كى واؤكوياءكرديا كيااى وجدسے قنية بولا جاتا ہے اور يبي كما كيا ہے كہ بمزہ كوضمه عين كلمد كے كسره كى اتباع كرنے كى وجدسے ديا جاتا ہے۔ بخلاف اِفْعَلْ كے يعنى ہمزہ كے كرہ اور عين کے فتحہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ ملتبس ہوجا تا ہے شاعر کے اس قول کے ساتھ " آج کے ون میں شراب پتیا ہوں بغیر کسی گناہ کے شار کے اللہ کے ہاں اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے بغیر کسی قوم کے بلانے والے کی طرح۔" باء کے سکون کے ساتھ اور شرط کی جزاء بننے کی وجد ہے بھی آخرکوساکن کر دیا جاتا

#### SE III SE CIMULTÀN S

ہے جیسے اِنْ قَمْنَهُ آمْنَهُ اور أَیْمُن کی الف کوفتھ دیا گیاباوجود بکہ وہ وصل کے لیے اس لیے کہ یمین کی جمع ہے اور اس کا الف قطع (جدا) کرنے کے لیے ہے۔ پھروہ لفظ میں اس کے کثرت استعال کی دجہ سے وصلی بنادیا جاتا ہےاور الف تعریف کوبھی فتھ اس کے کثرت استعال کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور انگر مُ کے الف کونتھ اس وجہ ہے دیا گیا ہے کیونکہ وہ امر کے الف سے نہیں ہے بلکہ وہ الف قطعی ہے جو کہ حذف کر دیا گیا تھا ٹکٹو مُ ہے ادر اُکٹو مُ ہے ہمزہ اس وجہ ہے مذف کیا گیا تھا کہ وہاں دو ہمزے اسمے ہوگئے تھے اس لیے کہ اس کی اصل الاكوم متى \_اور اغلم كابمر كسى دوسر علم سے وصل كے وقت لكھنے کی حالت میں حذف نہیں کیا جاتا۔ جبکہ پڑھنے کی حالت میں بر ایک اعتبار سے حذف ہوتا ہے یعنی پڑھانہیں جاتا تاکہ عَلِم کے امر کے ساتھ عَلّہ کے امر کا التباس نه ہونے پائے پس اگریوں کہاجائے کہ یہ بات تواعراب سے بھی ملوم ہوجا تاہے کہ کون ساباب عَلِمَ ہے اور کون ساعَلَّمَ ہے۔ تواس کا جواب بیہ ت که اکثر طور پراعراب کوترک کردیا جاتا ہے اور ای وجہ سے اہل صرف عمر اور عمر و میں داؤ کے ساتھ فرق پیدا کیا ہے تا کہ التباس نہ ہو سکے اور بسم اللہ میں ہمزہ کو حذف كرديا جاتا ہے كثرت استعال كى وجہ سے جبكہ إفْراءُ بائسم رَبِّكَ الَّذِيْ لحَلَقَ مِن قلت استعال کی وجہ سے حذف نہیں کیا گیا اور امر کے آخر کو غائب میں بھی جزم دی جاتی ہے لام کے ساتھ بالا تفاق۔ اس لیے کہ لام نقل میں کلمہ شرط کے مشابہہ ہے اور اس طرح ہی مخاطب ہے کو فیوں نے کے نزد یک یعنی اس میں بھی لام ہی کی وجہ سے آخر میں جزم ہے۔اس لیے کہ اِضوب صل میں لِتَصُوبُ قَا كُوفِيول كِنزويك اوراسي وجه سے نبي كريم السَّيَا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَي فَبِذَالِكَ فَلْتَفُرَّ حُوْا بِس لام كوكثرت استعال كى وجه سے حذف كر ديا كيا پھر علامت استقبال (حرف مضارعة ) کو ام اور مضارع کے درمیان فرق بیدا ۔ کرنے کے لیے حذف کر ویا گیا ہیں بھرضاوساکن باتی رہ گیا بھر ہمزہ وصلی شروع میں داخل کیا گیا اوراس کوعلامت استقبال (حرف مضارعة محذوف) کی جگه پر رکھا گیا اوراس ہمزہ کوعلامت استعال دے دی گئی جیسا کہ لِقاءِ دُتُ میں دی گئی جیسا کہ لِقاءِ دُتُ میں دی گئی ہے شاعر کے قول میں موجود دُت کے عمل میں۔
'' پس تیری مثل حاملہ عورت تحقیق میں ان کے پاس دات کوآیا اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی تھی پس میں نے اس کوالیا مشغول کیا کہ وہ سال کے (محول) نیجے کے تعوید کو بھی بھول گئی۔'

اور بھر یوں کے نزدیک منی ہے اس لیے کہ افعال میں اصل منی ہوناہی ہے۔'' تشریعے: صِیْعَةٌ: بید لفظ اس غرض سے لائے ہیں کہ امر وضع کے اعتبار سے صیغہ ہے تاکہ اساء افعال کے ساتھ نقض (تناقض) وارد نہ ہونے پائے اس لیے کہ صَہٰ اور مَہُ بیہ دونوں فعل کے لیے وضع کیے ہیں نہ کہ طلب نعل کے لیے۔

آلفاعل بہاں پرایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگریوں کہا جائے کہ اس تعریف پر یہ بات لازم آتی ہے کہ امر حاضر جو کہ بی للمفعول ہے وہ امر نہیں ہے ، اس لیے کہ اس کے ذریعے فاعل سے فعل کو طلب نہیں کیا جاتا بلکہ مفعول یہ سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ فاعل سے مرادوہ فاعل ہے کہ جو اس کے قائم مقام ہوتو پس اس آ دمی کے قول پرینقص وارد نہیں ہوتا کہ جس نے اس کو بالکل فاعل نہیں بنایا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف صرف امر حاضر معلوم ہی کی ہے جو کہ اکثر استعال ہوتا ہے اور عام طور پر اہل صرف کی زبان پر اس کا علیہ ہوتا ہے جبکہ امر حاضر مجہول قلیل ہوتا ہے اور قبل معدوم کے ہی ہوتا ہے تو پس اس کے اس تعریف سے نکلنے کی کوئی پر واہ نہیں کی جائے گی۔

وَهُوَ ؟ اس هُوَ سے امر مطلقاً مراد ہے خواہ وہ حاضر ہویا عائب ہومعروف ہویا جہول ہو۔

مِن المُصَادِع : يهال مضارع كا وكركر ك مضى عاجتر ازكيا بي كونكدام كا اهتقاق مضارع بى سے موتا سے اس ليے كدكى آ دى ميں بيطاقت نہيں سے كرموائے

مضارع کے کسی دوسر نے فعل سے ایبافغل بینی امر حاضر بنا لے جو کہ پہلے گذر چکا ہے ایبا ناممکن ہے اس لیے کہ ایبا کرنا اپنے آپ کواس مشقت میں ڈالنا ہے جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں بینی جس سے پچھ حاصل نہ ہواس میں دفاع کھپانا فضول ہے اور ایبا کرنا بالکل ممنوع ہے۔

فیی الوستے فہالیہ نیاں سے یہ بات بتانا حاج ہیں کہ ان (امر ومضارع) وونوں میں سے ہرایک استقبال پر ولالت کرتا ہے۔مضارع تواستقبال پر ولالت کرتا ہے۔مضارع تواستقبال پر ولالت کرتا ہے کہ اس میں کسی آ دمی کواس میں ظاہر ہے اور امر اس وجہ سے استقبال پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں کسی آ دمی کواس کام کے کرنے کا حکم ویا جاتا ہے کہ جوکام اس نے اب تک نہیں کیا اس کام کووہ اب یا آئندہ کر لے یعنی اس اس موجود میسر وقت یا آئندہ میں کرلے۔ اور یہ موجودہ میسر وقت یا آئندہ میں کرلے۔ اور یہ موجودہ میسر وقت یا آئندہ استقبال ہی ہے اور یہ جس بعض لوگوں نے یہ جس کہا ہے کہ امرکو ماضی سے مشتق کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تحصیل حاصل کی طرف پہنچا تا ہے اور یہ حال سے ۔ تو پس امر کے احتمال کی طرف پہنچا تا ہے اور یہ حال کی ہوائی وجہ سے امر مضارع سے بہیں بنایا جاتا۔

فیی الْغَائب: ان الفاظ ہے بیہ بات بتلا نامقصود امر غائب کے سیغوں کے شروع میں 'لا'' کوزائد کیا جاتا ہے تا کہ امر حاضراور غائب میں فرق رہے۔

اَلْحُرُونُ تَیہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ''لا'' جو کہ حرف زائد ہے یہ فائب کو کیوں دیا گیااس کی کیا وجہ ہے فرق تو کسی اور کو دینے ہے بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لاحروف زائدہ میں سے ہاور فائب بھی مشکلم اور مخاطب دونوں کے درمیان زائد ہی کی طرح ہے تو اس وجہ سے زائد کو زائد حرف دینا زیادہ اچھا ہے لینی زائد دیا دولائق ہے اس بات کا کہ اس کو حرف زائد دیا جائے۔

الزَّوَائِد: زواکد سے مرادیہ ہے کہ ان کی زیادتی کا کوئی معنیٰ نہیں ہوتا ہے شک وہ ہر جگہ میں زائد ہوتے ہیں ۔ بلکہ ان کی زیادتی کا مطلب سے ہے کہ جب کسی حرف زائد کو نیادہ کیا جاتا ہے ان زائد حروف کے علاوہ سے کسی حرف کوزائد نہیں کیا جاتا اس لیے کیے اصل میں حروف زائدہ یہی ہیں کہ جن کا ذکر ماقبل میں ہوچکا ہے۔

هُوَیْتُ بیشعرابوعان المازنی کا ہے، حکایت کی گئی ہے کہ ابوعها سے ان سے
موال کیا کہ حروف زائدہ کو آپ کیے جمع کریں گئو انہوں نے اس سوال کے جواب
میں بیشعر پڑھ کر سنا دیا اور کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کر ہے بیہ جواب ہے تیر ہوال کا کہ جو
میں دو دفعہ اس شعر میں تجھے دے چکا ہوں اپنے قول ''ھویت السمانا''کوم او لیت
ہوئے۔اور شعر کامعنیٰ ھویت واحد شکلم ہے ھوی سے اور آسان جمع سمینہ کی لینی
موفی عورتیں اور الف اشباع کے لیے ہے شیب نیٹی جمع مؤنث غائب کا صیفہ ہاور نون وقاید کا ہے اور یا عظم مفعول کی ہے اور قدماحال ہے لینی ان عورتوں نے جھے ایسا
کر دیا کہ میں وقت سے پہلے جوان ہوگیا خیوں کے جھیلتے ہوئے اور غموں کے برداشت
کر دیا کہ میں وقت سے پہلے جوان ہوگیا خیوں کے جھیلتے ہوئے اور غموں کے برداشت
کر نے اور مصائب میں مبتلا ہونے اور ان کی محبت میں سرگرواں رہنے کی وجہ ہے۔'
کہ بیؤ ڈی بی عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال مقدر بیہ ہے کہ اگر یوں
کہا جائے کہ امر کے لیے حروف علت میں سے کوئی حرف زائد کیوں نہیں کیا گیا ہو جود
میں لام کو کیوں زائد کیا تو اس سوال کا جواب بید یا کہ دوح وف علت کے جمع ہوجانے
میں لام کو کیوں زائد کیا تو اس سوال کا جواب بید یا کہ دوح وف علت کے جمع ہوجانے
میں لام کو کیوں زائد کیا تو اس سوال کا جواب بید یا کہ دوح وف علت کے جمع ہوجانے

سُکیسوت بیالفاظ بھی ایک سوال مقدر کا جواب دینے کے لیے لائے گئے ہیں اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ لامرامر کو کسرہ کیوں دیا گیا حالا نکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کلمہ ایک ہی حرف پر مشتمل ہوتو اس کو حرکت فتہ کی دی جاتی ہے۔ جیسے کہ واؤ عاطفہ اور ہمزہ استفہام کہ ان پر فتہ پر آتا ہے۔ تو اس کا جواب بیدیا کہ اس کو کسرہ اس وجہ سے دیا کہ اس کو لام جارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور اس لام کو جو کہ امر میں زائد کیا گیا ہے اہل صرف کی اصطلاح میں لام امر کتے ہیں۔

مشابھة باللام الجارة الام امركى لام جاره كے ساتھ مشابهة باللام الجارة الام امركى لام جاره كے ساتھ مشابت دونوں بى مكسور بيں۔اورمعنى مشاببت

ے مرادیہ ہے کہ ان کاعمل آپی میں مشابہت اس طرح رکھتا ہے کہ لام امریفعل پر داخل ہوتا ہے اورفعل کے آخر کو جزم دے دیتا ہے کیونکہ فعل پر جزنہیں آتا جبکہ لام جارہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر کو کسرہ دے دیتا ہے اگر فعل پر جرممنوع نہ ہوتا اوراسم پر جزم ممنوع نہ ہوتا تو دونوں کو علی مشابہت تا مہ حاصل ہوتی لیکن چونکہ دونوں کے اعراب کو مجبور آجزم اور جرکی دو فعلف حالت میں لا نا پڑا ہے۔ کیونکہ اہل صرف اور اہل نو جرا کی کے ساتھ خاص کر دیا ہے مزید ہیہ جر اہل نے مزید ہیہ جر اسم کے اعراب کی اقسام میں سے تیسری قتم ہے کہ جس طرح فعل کے اعراب کی اقسام میں سے تیسری قتم ہے کہ جس طرح فعل کے اعراب کی اقسام میں سے تیسری قتم ہے کہ جس طرح فعل کے اعراب کی اقسام میں سے جزم تیسری قتم ہے۔

اسٹیکنٹ بیہاں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں بیلام امراپے شروع میں فاءاور داؤ کے داخل ہونے کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ واؤ اور فائمزل کلمہ کے جز کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ ان دونوں پر بغیر کی کلمہ کے وقف کرناممتنع ہوتا ہے۔ توای وجہ سے لام کوساکن کر دیا اتا ہے۔ جس طرح کہ فیخڈ میں فاءکوساکن کر دیا گیا ہے۔ اصل میں فیخڈ تھا، فاء کے کسرہ کے ساتھ اور دوسری مثال بیدی و تھی اور فیھی بیہ کہ حس طرح وا داور فاء کے شروع میں آنے کی وجہ سے ھاء ساکن ہوگی بالکل ای طرح لام امر ساکن ہوگا بالحل ای طرح الم امر ساکن ہو جاتا ہے۔

حُدِف حَرِفُ الْاِسْتِقْبَالِ : یبال سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ امراصل ہیں لینظہ بِ نُن کا تر استعال کی وجہ سے لام امر کو کا طب معروف میں حذف کیا تواس کے بعد جوعلامة مضارع تا عقی اس کو بھی حذف کردیا اس غرض سے کہ غائب اور کا طب میں فرق باقی رہ جائے لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے لام امر کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا گیا اس لیے کہ اِضو بُ اصل میں لِتَحَسَّو بُ تھا، جبکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ غائب کی طرح مخاطب میں بھی لام اور ہوتا چا ہے تھا اس لیے کہ امر میں طلب صرف لام امر بی کی وجہ سے اس کو زیادہ کیا وجہ سے ہوتی ہے اس کو زیادہ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو زیادہ کیا گیا ہے تو پس قیاس کا تقاضا بیتھا کہ فاعل مخاطب کا امر بھی لام بی کے ساتھ ہولیکن جب گیا ہے۔

اس کا (امرمخاطب) کا استعال بہت زیادہ ہوگیا تو لام امرکو جب حذف کیا گیا تو اس کے ساتھ حرف مضارعۃ کوبھی حذف کر دیا گیا اور ابتداء بالسکو ن محال ہونے کی وجہ ہے شروع ہمزہ وصلی کمسور لائے مضارع میں میں کلمہ کے کمسور ہونے کی وجہ ہے۔

عُیّنَ الْحَدَفُ بیالفاظ ایک سوال مقدر کا جواب ہیں اور سوال مقدریہ ہے کہ فرق کرنے کے لیے مخاطب ہی کو متعین کیا گیا غائب کو کیوں نہ کیا گیا کیونکہ فرق تو غائب کو حذف کے لیے متعین کرنے سے بھی حاصل ہوسکتا تھا تو پھر اس طریقے فرق کرنا کیوں پند کیا گیا، تو مصنف نے اپنے لیگ فرتیہ سے جواب وے دیا کہ مخاطب کے کثرت استعال کی وجہ سے ہی اس کو حذف کے لیے تعین کرلیا گیا تا کہ زبان پراس کا تکلم آسان رہا لفاظ کے کم ہونے کی وجہ سے۔

وَمِنْ ثَمَّةً: یہاں سے امر حاضر مجبول کے بارے میں بتارہے ہیں کدامر مخاطب میں الام امراور تاءمضار عہود لام امراور تاءمضار عہود لام امراور تاءمضار عہود ف کوحذف نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا استعال کثرت سے بلکہ بہت قلت کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔

و الجنبلت : يہاں سے مضارع سے امر کو بنانے کا طریقہ بتارہ ہیں کہ مضارع سے امر کس طرح بنآ ہے، اس طریقے کا حاصل ہیہ ہے کہ جب حرف مضارء کو حذف کیا جائے تو اس کا مابعدا گرسا کن ہوتو ہمزہ وصلی اس کے سروع میں واضل کیا جائے گا، جیسے تصنیع بٹر سے اصنی سے اور کرف مضارء کو حذف کرنے کے بعدا گراس کا مابعدا گر متحرک ہوتو پھراس کوای حال پر کھیں گے جیسے قصنے سے صنع بہر حال حرف مضارء کو حذف کرنے کی وجہ سے وہ مضارع کی علامت ہے تو سے بات از حدضروری ہے کہ مضارع کے صیغہ اور شکل کوختم کر دیا جائے۔ باتی رہی سے بات کہ شروع میں کسی حرف مضارع کے صیغہ اور وہ ضرورت ابتداء مضارع سے صاحب کو زائدہ کرنے کی تو وہ ضرورت کی وجہ سے ہواں وہ ضرورت ابتداء ماسکون محال ہونا ہے۔ باتی رہی سے بات کہ شروع میں ہمزہ کو کیوں لایا گیا تو اس کا حاصل ہیں کہ ہمزہ چو کہ بخارج کے مبتداء کے ساتھ مختص ہے۔

الله منز أه بیبال ہمزہ سے مرادہمزہ وصلی ہے کہ جس کوزیادہ کرنے کی غرض ابتداء بالسکون کی خرابی سے بینا ہے۔ جبکہ ہمزہ وصلی ہی کوزیادہ کرنے کے لیے خاص کر لینا اس کی وجہ سے ہے میحروف میں سے اقویل ہے بجائے دوسر ہے حروف کے اور اقویل حرف کے ساتھ ابتداء کرنا یہی اولی ہے۔ اور اس لیے اس کا تھم بھی یہی ہے کہ اس کوشروع میں مرکھا جائے ۔ اور اگر میشروع میں آجائے تو سے باقی رہتا ہے اگر درمیان میں آجائے تو ہی سے گر جاتا ہے۔ جبکہ دوسر ہے حروف درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتے تو پس سے خفیف بھی ہوا۔ باقی رہی سے بات کہ جب اس امر میں حرف مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد اس کا مابعد ساکن ہوتو اس وقت ہمزہ وصلی زائد کرتے ہیں اور اگر اس کا مابعد متحرک ہوتو پھر ہمزہ وصلی زائد تر ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس بعد مابعد ساکن جو اس وقت ہوتری ہے کہ جب حرف مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد مابعد ساکن ہواس لیے کہ اس وقت ساکن حرف سے کلمہ کو بڑھنا ناممکن ہوتا ہے، تو پس اس وقت ہمزہ وصلی مکسوریا مضمون شروع میں زائد کر دیا جاتا ہے تا کہ کلے کو ابتدا کی صرف سے بڑھناممکن ہوسکے۔

تحسوت الْهَمُونَةُ بَهِ بِهِ بات بتارے ہیں کہ ہمزہ وصلی کمسوراس وقت لایا جائے گا کہ جب عین کلمہ کمسور ہو یا مفتوح ہواس لیے ہمزہ وصلی میں کسرہ اصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حرف کی اصل میہ ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ جب کس ساکن کو حرکت دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ حرف کہ جو متحرک ہوکسرہ کے ساتھ اس کا مخرج قریب ہے، اس کے مخرج کے جبکہ وہ ساکن ہوای وجہ سے ساکن حرف کے لیے کسرہ اصل ہے۔

وَلَمْ نُكُسَدُ : بیالفاظ ایک سوال مقدر کا جواب دینے کی غرض سے لائے گئے ہیں اور وہ سوال مقدر بیہ ہے کہ آپ بیا بات بیان کر پچکے ہیں کہ ہمزات وصل کے لیے اصل بیسے کہ ان کو کسرہ ہی ویا جائے تو پھر آپ نے ان کو کشرہ وصلی کو کسرہ کیوں نہیں دیا حالا نکہ وہ بھی ہمزہ وصلی ہی ہے، تو اس کا جواب بیہ ہمزہ وصلی کو کسرہ اس وقت دیا

جائے گا کہ جب اس کلمہ کا عین کلمہ مضموم نہ ہوا گرمضموم ہوگا تو پھر ہمزہ وصلی کو ضمہ ہی دینا پڑے گا،اگریہال پر ہمزہ وصلی کو کسرہ دیتے تو پھراس صورت میں کسرہ سے ضمہ کی طرف نگانالا زم آتا جبکہ اس طرح منتقل ہونا اہل صرف کے نزدیک ناپندیدہ ہے۔

و لا اغتباد بیعبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال ہے ہے کہ کسرہ سے ضمہ کی طرف نکلنا تو ممکن ہے اس لیے کہ دونوں کے درمیان میں کاف ساکن مخلل ہے۔ تو بطریق اتم کسرہ سے ضمہ کی طرف نکلا جا سکتا ہے تو مصنف نے ولا اعتبار سے جواب دے دیا اس کاف ساکن کا درمیان میں آنا کوئی معتبر نہیں کیونکہ وہ کوئی حاجز تو ی نہیں ہے۔

بیعد کاف :اس سے غرض ندکورہ عبارت پر ہونے والا ایک اعتراض اور جواب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اِفْعَلْ کا ہمزہ کو بھی فتحہ ہی دیا جاتا تو مصنف نے اپنے قول بخلاف اِفْعَلْ سے یہ جواب دیا کہ اگر اس کے ہمزہ کوفتے دیا جائے تو پھر متکلم کے ہمزہ کے ساتھ التباس لازم آ جائے گا۔

بقول الشاعو:"اصل شعريول ب:

اوله حلت لى الحمر وكنت من شربها فى شغل شاغل اليوم اشرب من غير مستحقب اثما من الله ولا واغل

اشرب میں باء کے سکون کے ساتھ ساتھ یہاں ضرورت شعر کی وجہ سے ساکن کیا گیا ہے یا وقف کی وجہ سے ساکن کیا گیا ہے یا وقف کی وجہ سے پس اشو ب شعر میں متکلم کا صیغہ ہے اگر ہمزہ کو امر کا بنایا جائے تو بھی مفتوح ہوگا، تو اس صورت اس کے ساتھ التباس کا لام آئے گا اور شعر کا معنی میں ہے کہ آج کے دن میں شراب بیتا ہوں اس اراد ہے سے کہ اللہ مجھ کو گناہ گاروں میں شار نہیں کرے گا، اور میں کئی غیر کا طفیلی ہو کر بھی شراب نہیں بیتا لینی میں محبوب کے ہاتھ سے بغیر کی واسطے کے شراب بیتا ہوں۔'

وَبِحَوَاء الشَّرُ طِ السَّرُ طِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ اللهِ بَانَا مَقْصُود ہے کہ امر شرط کی جزاء کے ساتھ ملتبس ہو جاتا ہے اس لیے کہ شرط کی جزاہ می مجزوم ہوتا ہے تو پس امر کے ہمزہ کو کسرہ دے دیا گیا تا کہ جزاء کے ساتھ ملتبس نہو۔

فُیت نے بی عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال مقدر ہیہ ہے کہ آپ پہلے بات یقینا کر چکے ہیں کہ همز ات وصلیہ کے لیے اصل ہیہ ہے کدان کو سرہ ہی دیا جا تا ہے تو پھر آپ نے آیمن میں الف کو کسرہ کیوں دیا تو اس کا جواب بیدیا کہ ہم نے ہمزہ وصلی کی بات کی ہے اور آیمن میں جو ہمزہ ہے وہ تعلق ہے کو نکہ آیمن یمین کی جمع ہے۔ پھر الفاظ میں کثرت استعال کی وجہ سے اس کو وصل بنالیا گیا۔

باتی رہی ہے بات کہ اس کوالف کیوں کہا گیا تو اس کا حاصل ہے ہے کہ ہمزہ جب شروع میں واقع ہو جائے تو الف ہی کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ الف اور ہمزہ دونوں مخارج کے اعتبار سے قریب قریب جیں۔ تو اسی وجہ سے جب الف کوحرکت دینے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں، تو اس کو ہمزہ سے بدل دیتے ہیں اور صحاح میں کہا ہے کہ الف دوقتم پر ہے لین اور اور متحرک بی الف لین وہ ہے کہ جس کا نام الف رکھا گیا ہے، الف متحرک جو ہے اس کا نام ہمزہ رکھا گیا ہے۔

لِکُشُرَتِه : ہے مرادیہ ہے کے لوگوں کی زبانوں پر کثرت سے اس کے جاری ہونے کی وجہ ہے اس کے الف کو (آیڈمنؑ) فتحہ دُے دیا گیا تخفیف کی غرض ہے۔

آلِفُ التَّغْوِيْفِ: يہاں سے ايک فائدے کو بيان کر تامقصود ہے اور وہ فائدہ بيہ ہے کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کا میں سے دونوں تعریف آئے ہیں یا صرف لام ہی کہ حرف تعریف ہمزہ ہے جو کہ مفتوحہ ہے (جو کہ اکیلا ہی ہے) اور جو اس کے ساتھ لام کو ملایا گیا ہے وہ اس غرض سے ملایا گیا ہے کہ الف تعریف کا الف استفہام کے ساتھ التباس نہ ہو سکے تو اس قطعی ہوگیا، جبکہ علامہ سبویہ فرماتے ہیں کہ حرف تعریف لام سے (اکیا الام ہی ہے)۔

اور ہمزہ زائد وسلی ہے۔ تواس کوفتہ دیا گیا باو جوداس کے کہ ہمزات وسل کی اصل ہے کہ کر ت استعال کی وجہ سے ان کو کر ہ ہی دیا جاتا ہے۔ جبکہ خلیل نحوی فرماتے ہیں کہ الف اور لام دہ نوں ہی ہی تعریف کے آلے میں جیسے کہ ھل ہے دوحر فی ہے۔ ای طرح تعریف کا آلہ بھی دوحر فی ہے تو پس ہمزہ قطع کے لیے ہو گیا یعنی دو کلموں کو جدا کرنے کے لیے باقی رہی یہ بات کہ وہ حذف کیوں ہوجاتا ہے تو اس کی وجہ بیے کہ درمیان کلام میں کثرت استعال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جب آپ بیہ بات سمجھ چکے تو پس آپ بیہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مصنف تول کہ' الف تعریف کوفتح دیا گیا ہے اس کے کثرت استعال کی وجہ سے وہ یقیناً سیبو ہیہ کہ دوہ وسل کے لیے ہواور وہی ظاہر اور الف کی اس بات کو تنایم کر ف کے بعد ہے کہ وہ وسل کے لیے ہواور وہی ظاہر اور الف کی اضافت تعریف کی طرف ادنی طابست کی وجہ سے ۔

کیس مِنَ الْالِفِ: اس عبارت ہے غرض یہ بتانا مقصود ہے کہ امر کے شروع میں جو حرف (ہمزہ) ہے وہ الف نہیں ہے کہ جس کوابنداء کرنے کے لیے شروع میں لایا گیا ہے۔

اُ اکْحُومُ اس کولانے کی غرض یہ ہے کہ ہے کہ اکمومُ کی اصل اُ اکمومُ ہے تو چونکہ دوہمزوں کا ایک جگہ اکھوا درست نہیں تھا تو اس ۔ لیے اس دوسرے ہمزے کو حذف کر دیا گیا تو اس کی اتباع کرتے ہوئے ،مضارع کے دوسر مے سیخوں ہے بھی ہمزہ کوحذف کر دیا گیا تو اس کی اتباع کرتے ہوئے ،مضارع کے دوسر مے سیخوں سے بھی ہمزہ کو حذف کر دیا گیا تھا تو اس مضارع کو اپنی اصل حالت پر لاتے اس لیے کہ ناکمومُ میں مفتوح تھا جو کہ حذف کر دیا گیا تھا تو امر میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔

یُعْلَمُ ان الفاظ کولانے کی غرض ہیں کہ علم اور عَلَم کے امریس فرق ان کے اعراب سے ظاہر ہوجاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ علم کے امریس بوقت وصل فَعْلَمُ المحاجاتا ہے یعنی عین پر جزم کو ثابت رکھتے ہواور لام پر فتحہ کو ثابت رکھتے ہوئے تخفیف کی غرض سے اور جبکہ عَلَمَ کے امریس بوقت وصل فَعَلِّم لکھا جاتا ہے عین پر فتحہ اور لام پر تشدید اور اس کے نیچے کر ہ کو باتی رکھتے ہو۔

بانو عُجَام العن اعراب کے ساتھ جیسے کہ کہاجاتا ہے اعجمہ ای اعربہ لین اس نے اس کواعراب والا بنا دیا اور عجم اصل میں سیاہ نظلہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ قاکہ اس پردو نقطے ہیں اور یوں بھی کہا جاتا ہے آغہ ہوئے اُلگور وفق لینی میں نے حروف کواعراب لگائے اوراس سے کہاجاتا ہے حروف مجمہ لینی اعراب لگائے ہوئے حروف اس کے بعد اس بات کی مزید وضاحت کررہے ہیں کہ اعراب لگا ناعبارت پرکوئی ضروری یالازم نہیں اس بات کی مزید وضاحت کررہے ہیں کہ اعراب لگا ناعبارت پرکوئی ضروری یالازم نہیں ملکہ بیان امور میں سے ہے کہ جو جائز ہیں بلکہ بلغاء اور فسحاء نقط، تشدید اور اعراب کو درست قرار ویتے ہیں۔ اور اس وجہ سے فارس کا ایک مقولہ بھی مشہور ہے" برموز بود حدیث بیراں بے نقطہ بود خط دبیراں۔' یعنی بڑی عمر کے لوگوں کی بات مختصر اور سبق آموز ہوگی جب کہ ہما میام بی کی تحریر بغیر نقطہ کے ہوگی جس کو ہرایک نہیں سمجھ سکتا۔

اوراس وجہ ہے اعراب کوا کٹر طور پرچھوڑ دیا جاتا ہے۔

بالواو بہاں پر بیات بنائی جارتی ہے عمراور عروکے درمیان فرق رکھنے کے لیے واؤ کوزائد کیاجا تا ہے نہ کہ الف کوتا کہ منسوب کے ساتھ ملتبس نہ ہواور بغیریاء کے تاکہ مضاف الیہ باء المستکلم کے ساتھ ملتبس نہ ہولیس عمر وکو واؤ کے ساتھ مخصوص کر لیا گیا نہ کہ عمر کواس لیے کہ عمر واخف (زیادہ خفیف) ہے عمر سے شروع فتح ہونے کی وجہ سے اور درمیان میں ساکن ہونے کی وجہ سے بخلاف عُمر کے پس اس میں زیادہ تی کی وجہ سے مقل کا زیادہ ہونالا زم آتا ہے بخلاف عمر کے اور اس لیے عمر وزیادہ تی دار ہے اس بات کا کہ عمر کے مقابلے میں تصرف کا اس لیے کہ عمر ومنصرف ہے بخلاف عمر کے کہ وہ غیر منصرف ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منصرف تھرف کے اعتبار سے زیادہ ہوتا کے غیر منصرف ہے ، تو پس عمرواس کا نہ غیر منصرف ہے ، تو پس عمرواس کا دیادہ حقدار ہوعمر سے ۔

حُدِفَتُ: اس حذف سے مرادیہ ہے کہ وہ ہمزہ وسلی بسم اللہ کے اندر لکھنے اور پڑھنے دونوں صورتوں میں حذف کردیا جاتا ہے، بسم اللہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے باتی رہی یہ بات کہ اِفْراُء بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ حَلَق میں ہمزہ لکھنے میں باتی ہے پڑھنے

# THE CHILLY COME CONTROL OF THE SECONDARY OF THE SECONDARY

میں نہیں تو اس کا حاصل میہ ہے کہ یہاں پر کتاب (القرآن) کے اشحقاق اور مرتبے کا لحاظ میہ ہے کہ اس کو کھنے میں نہ گرایا جائے۔

جُرِم فِی آجِرِہ: بہال سے اشتقاق کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد امر کے احوال کو بیان کرنے کی ابتداء کررہے ہیں۔

الآن اللّام مُشَابِهَ أَن اللّام مُشَابِه أَن اللّام مُشَابِه أَن اللّام الركمة شرط كے ساتھ مثابہت ركھتا ہے تو باتى رہى ہے بات كدوہ مثابہت كس طرح سے ہواس كا حاصل ہے ہے كہ جس طرح كلمة شرط إنْ مضارع كے معنى كو حال ہے استقبال كى طرف نتقل كرتا ہے اور ہے بالكل اسى طرح امر بھى اس كے معنى كو حال ہے استقبال كى طرف نتقل كرتا ہے اور جس طرح كلمة شرط إنْ اس كونبر ہونے ہے نكال دیتا ہے تو بالكل اسى طرح لام امر بھى اس كونبر ہونے ہے نكال دیتا ہے تو بالكل اسى طرح لام امر بھى اس كونبر ہونے ہے انثاء كى طرف نكال دیتا ہے ۔ اس كے علاوہ ہے كم كلمة شرط إنْ جب ماضى كردافل ہو جائے اوروہ اس ماضى كے معنى كو استقبال كى طرف نتقل كرديتا ہے جسے إنْ يورافل ہو جائے اوروہ اس ماضى طرح لام بھى جب داخل ہوتا ہے تو وہ بھى اس خبر كے معنى كو انشاء كى طرف نتقل كرديتا ہے جسے ليكھو ب ذيك تو جب اس كى اس ميں مشابہت ہيدا انشاء كى طرف نتقل كرديتا ہے جسے ليكھو ب ذيك تو جب اس كى اس ميں مشابہت ہيدا اس اس ميں مشابہت ہيدا ہوگئ تو اس خاس جيسانى عمل كيا اوروہ آخر پر جزم كا آنا ہے۔

فائدہ اس میں بھر یوں اور کوفیوں کے ایک اختلاف کو بیان کرتے ہیں کہ بھر یوں اور کوفیوں کا آپی میں امر حاضر کے متعلق اختلاف ہے کہ امر حاضر بنی یا معرب ہے تو بھر بین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر حاضر بنی ہے جبکہ کوفیین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر حاضر معرب ہے اور ان میں سے ہرایک نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بیش کیا ہے ۔ تو اس بارے میں کوفیین کے دلائل بیر ہیں جیسا کہ مصنف برائسے نے دلائل بیر ہیں جیسا کہ مصنف برائسے نے اینے اس قول کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

"عند الكوفيين" النح كمامر خاطب امرغائب بى كى طرح ب اور يجزوم بونے كى وجہ سے يم معرب ہے۔ مزيديد كمانبول نے "فَيلَة اللّه فَلْتَفُرّ حُوْا" سے دليل بھى ، دى كمامر خاطب معلوم بيل لام ہے اوريد يعقوب كى قراءة ہے جبكہ باتى حضرات ،

اس کو ''فَلْیَفُر حُوْا'' پڑھتے ہیں ، تو کوفیوں کے نزدیک اس میں سے لام کو حذف کردیا گیا، کثرت استعال کی وجہ سے جس طرح کہ لَمْ یَكُ میں نون کو کثر ت استعال کی وجہ سے حذف کردیا گیا۔

آئو بہاں اثر سے مراداعراب ہے اور وہ اعراب جزم کا ہے کہ فعل مضارع دیا جاتا ہے جرکے قائم مقام بھے کرجو کہ اسم کو دیا جاتا ہے۔ لینی اعراب اور جزم ہے اس لیے کہ فعل مضارع کا اعراب جزم ہے جو کہ اسم میں بمزل جزک ہے اور خبلی صفت ہے مثل مفارع کا اعراب جزم ہے جو کہ اسم میں بمزل جزک ہے اور خبلی صفت ہے مثل فلہ طوقت کے بینی میں اس کے پاس رات کو آیا اس حال میں کہ وہ دو دو ھیلار ہی تھی، یہ کلام عطف ہے، حبلی فالھیتھا پر لینی میں نے اس کو بنچ سے جھڑا کر دوسری طرف مشغول کر دیا جس کے لیے وہ تعویز گنڈے کو بہت مجبوب خیال کرتی تھی کہ اس کے طرف مشغول کر دیا جس کے لیے وہ تعویز گنڈے کو بہت مجبوب خیال کرتی تھی کہ اس کے طرف مثغول کر دیا جس کے لیے وہ تعویز گنڈے ہوئے ایک ممال کا ہوجائے۔ سے اور کول اس بچکو کہتے ہیں کہ جود ودھ پیتے ہوئے ایک ممال کا ہوجائے۔

یعنی یہاں پروہ جماع کی لذت کو بتار ہاہے کہ اگر چہ عور تیں ماں کی ممتا کی وجہ سے
سال بھر کے دودھ پیتے بیچے کی حفاظت کا بہت خیال رکھتی ہیں اور اس کو ہر طرح کی
تکلیف سے بچانے کے لیے تعویذ استعال کرتی ہیں تو جب میں اس کے پاس آیا تو جماع
کی لذت کی وجہ سے وہ سب بچھ بھول گئی گویا میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ لذت
جماع وجہ سے بیچے کے گلے میں تعویذ لئکانا بھی بھول گئی۔

مبنی: اس سے مرادامر مخاطب معلوم ہے بھر بین کے زدیک وہ پنی علمی اسکون ہے۔

الآن الاصل افعال اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معانی جو کہ اعراب کا سبب بنتے
ہیں۔ مراد میری اس سے فاعلیت ،مفعولیت ، اضافت وغیرہ ہیں وہ اس میں منتمی ہیں۔

پس لازم آیا کہ ان کو بنی بنا دیا جائے اور یہ ایسا اختلاف ہے کہ اس کا ثمرہ صرف امر
غائب پر مجر دم ہونے کے اطلاق کی صورت میں اور اس کے سکون پر جزم کے اطلاق کی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے۔ اور امر مخاطب پر وقف کے اطلاق اور اس سکون پر وقف کی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے۔ اور امر مخاطب پر وقف کے اطلاق اور اس سکون پر وقف کی صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے۔

((وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُضَارِعُ لِمُشَابَهَةِ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْإِسْمِ وَلَمْ تَبْقَ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْآمُو وَالْاِسْمِ بِحَذْفِ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ قَوْلُهُ فَلْتَفْرَحُوا مُعْرَبٌ بِالْإِجْمَاعِ لِوَجُوْدِ عِلَّةِ الْإِعْرَابِ وَهِيَ حَرْفُ الْمُصَارِعَةِ وَزِيْدَتُ فِي آخِرِ الْآمُرِ نُوْنَا التَّاكِيْدِ لِنَاكِيْدِ الطَّلَب نَحْوُ لِيَصُرِبَنَّ لِيَصُرِبَانِّ لِيَصُرِبُنَّ لِتَصُوبَنَّ لِتَصُوبَانَّ لِيَصُرِبُنَانٌ وَفُيْحَ الْبَاءُ فِي لِيَصْرِبَنَّ فِرَارًا عَنُ اِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنَ وَفُتِحَ النَّوْنُ لِلْحِفَّةِ وَحُدِفَتُ وَاوُ لِيَصْرِبُوا اِكْتِفَاءً بِالضَّمَّةِ وَيَاءُ اِصْرِبَى اِكْتِفَاءً عَلَى الْكُسْرَةِ وَلَمْ تُحْذَفَ الِفُ التَّنْيَيَةِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْوَاحِدِ وَكُسِرَتِ النُّونُ الثَّقِيلَةُ بَغْدَ اَلِفِ النُّثْنِيَةِ لِمُشَابَهَتِهَا بِنُوْنِ التَّثْنِيَهِ وَحُذِفَتِ النُّونُ الَّتِي هِيَ تَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ فِي مِثْلِ هَلْ تَضْرِبَانِّ لِلَاَّ مَا قَبْلَ ْ النُّونِ النَّقِيْلَةِ تَصِيْرُ مَبْنِيًّا فَإِنْ قِيْلَ لِمَ أُدْحِلَ الْآلِفُ الْفَاصِلَةُ فِي مِثْلِ لِيَصُوبُنَانِّ قُلْنَا فِرَارًا عَنْ اِلْحِيمَاعِ النُّوْنَاتِ وَحُكُمُ الْحَفِيْفَةِ مِثْلُ حُكُمُ النَّقَيْلَةِ إِلَّا آنَّهُ لَا يَدْخُلُ بَعْدُ الْاَلِقَيْنِ لِإجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ فِي غَيْرِحَدِّهٖ وَعِنْدَ يْوُنُسَ يُدْخَلُ قِيَاسًا عَلَى النَّقِيْلَةِ وَكِلْنَاهُمَا تَدْخُلَانِ فِي سَبُعِةِ مَوَاضِعَ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الطَّلَبِ فِيْهَا فِي الْآمُرِ كَمَا مَرَّــُ وَالنَّهُيُ نَحُوُ لَا تَضْرِبْنَ وَالْإِسْتِفْهَامُ هَلُ تَضْرِبْنَ وَالتَّمَنِّي نَحُو لَيْتَكَ تَطْرِبْنَ وَالْعَرْضُ نَحُوُ آلَا تَضْرِبْنَ وَالْقَسَمُ نَحُوُ وَاللَّهِ لَا تَضْرِبْنَ وَالنَّفْي قَلِيْلًا مُشَابِهَةً بِالنَّهْيِ نَحْوُ لَا تَصْرِبَنْ وَالنَّهْيُ مِثْلُ الْاَمْرِ فِي جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ اِلَّا اِنَّهُ مُعْرَبٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجِئَى الْمَجْهُوْلُ مِثْلُ الْاَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَمِنَ الْمَاضِي نَحُوُ صُرِبَ اللَّي آجِرِهِ وَمِنَ الْمُسْتَقْبَلِ نَحْوُ يُصْرَبُ الخ وَالْغَرْضُ مِنْ وَضْعِهِ خَسَاسَةُ الْفَاعِلِ أَوْ عَظْمَتُهُ أَوْ شُهْرَتُهُ وَاخْتُصَّ بِصِيْغَةِ فَعِلَ فِي الْمَاضِي لِآنَّ مَعْنَاهُ غَيْرُ مَعْقُوٰلٍ وَهُوَ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ فَجَعَلَ صِنْيَعَتُهُ آيْضًا غَيْرَ

العوش من الدوار المنظمة المنظم

مَعْقُوْلَةٍ وَهِيَ فُعِلَ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحِنَّى عَلَى هٰذِهِ الصِّيْغَةِ كَلِمَةٌ اللَّا وُعِلَ وَدُنِلَ وَفِي الْمُسْتَقُبِلِ عَلَى يُفْعَلُ لِآنَّ هَذِهِ الصِّيْغَةَ مِثْلُ فُعِللَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَلَايَجِي عَلَيْهِ كَلِمَةٌ أَيْضًا وَيَجِي فِي الرَّوَائِدِ مِنَ الثُّلَاثِي بِضَمِّ الْأَوَّلِ وَ كُسِرَ مَا قَبْلُ الْآخِرِ فِي الْمَاضِي نَحْوُ ٱكُومَ وَبِضَمِّ الْآوَّلِ وَفُتِحَ مَا قَبَلُ الْآخِرِ فِى الْمُسْتَقْبَل تَبْعًا لِلشَّلَامِي إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَبْوَابٍ بِضَيِّمَ أَوَّلِ مُتَحَوَّكٍ مَعَ ضَمَّ إِلَّاوَّل وَكُسِرَ مَا قَبْلُ الْآخِرِ وَهِيَ تُفُيِّلَ وَتُفُوْعِلَ وَالْفَيْعِلَ وَانْفُعِلَ وَاسْتُفْعِلَ وَالْفَعْنَلِلَ وَٱفْعُوْعِلَ وَضُمَّ الْفَاءُ فِي ٱلاوَّلَيْنِ حَتَّى يَلْتَبِسَا بِمُضَارِعَىٰ فَعَّلَ وَفَاعَلَ وَصُمَّ فِي الْحَمْسَةِ الْبَاقِيَةُ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْآمُرِ فِي الْوَقْفِ يَعْنِي إِذَا قُلْتَ وَافْتُعِلْ فِي الْمَجْهُولِ فِي الْوَقْفِ بِوَصُلِ الْهَمْزَةِ وَافْتَعِلُ فِي الْآمُو يَلْزَمُ الْلَبْسُ فَصُمَّ التَّاءُ لِإِزَالَتِهِ فَقِسَ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ)) ''اور جبکہ مضارع کو اعراب (معرب بنایا گیاہے) دیا گیاہے اس کے اور اسم کے درمیان مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے اور حرف مضارعہ کو حذف كرنے كے بعد امر اور اسم كے درميان مشابهت باتى نہيں رہى تھى بلكہ ختم ہوگئى تھی اوراس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے ایک کا قول فلتفور حوا الا تفاق معرب ہے، معرب ہونے کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے اور وہ حذف ہونے والاحرف جو ہے وہ حرف مضارعة ہے۔ اور اب امر کے آ کر میں نون تاكيدكوزياده كيا كيافعل كى طلب مين تاكيدكرن كى غرض سے جيسے إيضورين، لِيَضُوبَانّ، لِيَضُوبُنَّ، لِتَضُوبَنَّ، لِتَضُوبَانِّ، لِيَضُوبُنَانِّ اور لِيَصُوبَنَّ يَس باء کوفتہ کی حرکت دی گئی اجماع ساکنین سے بیخنے کی غرض سے اور خفت کی غرض سے نون کوفتحہ دیا گیااور لیکٹو ہو ای واؤ کوحذف کردیا گیاضمہ پراکتفاءکرتے ہوئے اور اس طرح اِصربی کی یاء کوبھی حذف کردیا گیا کسرہ پر اکتفاء کرتے ہوئے اور تثنیہ کے الف کو حذف نہیں کیا گیا تا کہ واحد کے صیغے کے ساتھ

التباس لا زم ندآنے پائے اورالف تثنیہ کے بعدنون ثقیلہ کو کسرہ دے دیا گیااس کی نون تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اوراس نون کوحذف کر دیا گیا جو کہ رفع (مرفوع ہونے) پردلالت كرتى تھى جيسے هل تصر بكان كى مثال ميں ہے۔ اس لیے کہنون تقیلہ کا مقابل بنی ہوگیا ہے اگریوں پوچھا جائے کہ الف فاصلہ کا کوں داخل کیا گیا جیسے کہ لِیصنو بنکان میں ہے تواس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں تین نونات کوجمع ہونے سے بچانے کی غرض سے الف فاصلہ کو داخل کیا گیا ہے۔اورنون خفیفہ کا حکم بھی نون ثقیلہ کے حکم ہی کی طرف ہے مگریہ (نون خفیفه ) اجتماع السائنین علی غیرحدہ میں دوالفوں کے بعد داخل نہیں کیا جاتا اور جبکہ یونس (حبیب البصری) کے نزدیک نون تقیلہ پر قیاس کرتے ہوئے داخل کیا جاتا ہے۔ اور بیدونوں (نون تقیلہ اور حلیفہ) سات مقامات برطلب کامعنیٰ یائے جانے کی وجہ سے داخل کی جاتی میں ان ساتوں میں سے ایک امیر ہے جیسے کہ گذر چکا ہے اور دوسرا نہی ہے جیسے کا تصنو بُنَ اور استفہام ہے جیسے ھَلُ تَصُرِبُنَ اور چوتھا تمنی ہے جیسے لَیْتَكَ تَصُوبُنَ اور پانچوال عرض ہے، جیسے أَلَاتَضُوبُنَ اور چِعاقتم بِ جِيك لَا تَصُوبُنَ اورساتوال في بنى كساته ساتھ تھوڑی کی مشابہت کی وجہ سے جیسے لا تَصُّر بْنَ اور نہی تمام صورتو ل میں امر ہی کی طرح ہے مگر رید کہ نہی بالا تفاق معرب ہے اور مجبول آتا ہے، مذکورہ چیزوں کی طرح پس ماضی سے مجبول جیسے صبوب الخ اور متعقبل (مضارع) سے مجبول جیسے یُضُرِکُ الح اور اس کی وضع سے غرض فاعل کی حقارت یا اس کی عظمت یا شہرت ہوتی ہے اور ماضی میں مجہول کوفعل کے وزن کے ساتھ خاص کیا گیا ہےاس لیے کداس کامعنی غیرمعقول (سمجھ میں ندآنے والا) ہے ادراس میں فعل کا اسنا دمفعول کی طرف ہوتا ہے۔ تو پس اس کے صیغہ کوبھی غیر معقول بنایا گیا۔اوروہ صیغہ فیعل ہےاوراس وجہ سے اس صیغے کے دزن پراسم میں کوئی کلمہ نہیں سوائے وُعِلَ اور دُعِلُ اور مشتقبل (مضارع) میں مجبول یُفْعَلُ کے

#### 

وزن يرآتا اباس ليكربي صيغة حركات اورسكنات ميس فعلل كي طرح ساور اس وزن بربھی اسم میں کوئی کلمٹریس آتا۔ اور ثلاثی مزید فید کے ابواب میں ماضی مين حرف اول كوضمه اورآخرے ماقبل كوكسره دياجا تاہے جيسے أمحر ماورات (مضارع) میں صرف اول كوضمه اورآخرے ماقبل كوفته وياجاتا ب ثلاثى مجردكى اتباع کرتے ہوئے گر سات ابواب تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعنلال، افعیعال ایے ہیں کہ جن میں ماضی کے اندر باب تفعل اور تفاعل کے پہلے دونوں حرفوں کواوران کے دوعلاوہ باتی یا پنج میں بہلے اور تیسر ح رف کوجو کہ تحرک ہوتے ان کو ضمہ دے دیا جاتا ہے? کمآ خرسے ماقبل حرف میں ساتوں ابواب میں سے ہرایک کو کسرہ دیا جاتا نے، جیسے تُفعِّلُ، تَفُوْعِلَ، افْتُعِلَ، انْفُعِلَ، اُسْتَفْعِلَ، افْعَنْلِلَ اور افْعُوْعِلَ باتى ربى بيبات كرباب تفعل اور تفوعل مين يبل دورفول كوضماس وجد عدديا كياتا مد فَعَّلَ اور فاعل (تفعیل اورمفاعله ) دونوں کے مضارع کے ساتھ التباس لازم ندآئ ورباقی یا نج ابواب میں ضمداس وجدے دیا گیا ( پہلے اور تیسرے حرف کو) تا کہ حالت وقف میں امر کے ساتھ التباس لازم نہ آئے ، یعنی جب آپ افتعِلَ كومالت وقف ميس و افتعِلْ يرهيس كي بمزه وصلى كساتها ورامريس بھی وَ الْفَتَعِلْ بِرْهِیں گےتو دونوں کا آپس میں التباس میں لازم آتا ہے تو پس اس وجدے باب افتعال میں تاء کو ضمہ دے دیا گیا تا کہ دونوں کے مابین فرق باقی رہےتو پس باقی افعال کوبھی اس پر قیاس کر ایس۔

تشریح و اِنتَما بہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدر سے بیں اور وہ سوال مقدر سے میں اور وہ سوال مقدر سے بیت کہ جب افعال میں اصل ان کا مبنی ہوتا ہے تو پھر فعل مضارع کو معنف برائشہ نے انعما سے اس کا سے جواب دیا کہ اسم چونکہ معرب ہوتا ہے، اور مضارع کو اسم کے ساتھ مشابہت ہے تو اس مشابہت کی وجہ سے اس کو معرب بنا دیا۔

## العثرة من اللعال المنظمة المنظ

بین الاسم : بہاں اسم سے مراد کوئی مطلقاً اسم مراد نہیں بلکہ بہاں اسم سے مراد اسم فاعل ہے کہ جو حرکات وسکنات میں فعل مضارع اس سے مشابہت رکھتا ہے۔

وَذِیدَتُ : بہال سے مصنف براشد امر کے لواحق اور ان احوال کو بیان کرنے کی ابتداء کررہے کہ جوامر کے بناتے وقت پیش آتے ہیں۔ تو زیدت سے بیہ بات بتارہے ہیں کہ جب امر کومؤ کد کرنا ہوتو پھراس کے آخر میں مطلقاً (خواہ وہ معلوم ہویا مجبول حاضر ہویاغائب) نون تاکید کازیادہ کرتے ہیں۔

نوفا التا کید: یہاں تا کید کے دونوں سے مرادیہ ہے کہ خواہ نون تا کید تقلہ ہویا اون تا کید تقلہ ہویا نون تا کید خفیفہ دونوں کا فراس وجہ سے کیا کہ نون تقلہ میں تا کید خفیفہ میں تا کید کم ہوتی ہے تواس وجہ سے خلیل نحوی فرماتے ہیں جب آ پ کسی کلمہ کو نون تا کید خفیفہ میں تا کید کم ہوتی ہے تو آ پ نے گویا معمولی می تاکید کی اور اگر جب نون تا کید خفیفہ کے ساتھ لا کے تو آ پ نے گویا معمولی می تاکید کی اور اگر جب نون تاکید تقلیلہ کولائے تو آ پ نے بہت بخت تاکید کی اور باقی رہی یہ بات یہ دونوں نون آخر میں بی لاحق کے جاتے ہیں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر شروع میں داخل کیا جائے تو پھر دو حرف زائد اکھے ہوجا کیں گے جبکہ ذیادتی کرنا بھی تبدیلی کے ایک قتم ہے تو اس وجہ ہے

کلمہ کے آخر میں زیادہ کرئے تبدیلی لائی جاتی ہے۔

لتا کید الطلب: اس عبارت سے غرض میہ بتانا ہے کہ مید دونوں نون صرف طلب نعل کے لیے ہی استعال ہی ہوتی ہیں نہ کہ ماضی اور حال میں ان کو استعال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ماضی اور حال میں طلب نہیں ہوتی ۔

فِوَادُّ : بہاں متحرک کرنے کی علت کو بیان کرنامقصود ہے کہ اجتماع ساکنین سے بچنے کی غرض ہے حرکت دی گئی ہاتی رہی ہے بات کہ حرکت دینے کے لیے فقہ کو کیوں خاص کیا تو اس کا حاصل ہے ہے کہ کلمہ میں خفت پیدا کرنے کے لیے اور فعل کو جرکے بھائی یعنی کسرہ ہے بچانے کے لیے اور نقل سے احتر از کرنے اور التباس فی الضم سے بچنے کے لیے۔

فینے النَّوْنُ : یہاں سے میہ بات بتارہے ہیں کہ نون تقیلہ کواس وجہ سے فتحہ دیا گیا کہ کسی مقام پر دوسا کنوں کے جمع ہوجانے کے وقت سکون (ساکن ہونے) کی کوئی مجال (حیثیت ، طاقت) نہیں اور نہ ہی ضمہ اور کسرہ کی مقام کے تقل کے پائے جانے کی وجہ سے تو پس فتحہ ہی متعین ہوگیا۔

لیک فرو اور وہ اعتراض سے کہ اگر ہوں کہ اس کا جواب دیا جارہا ہے اور وہ اعتراض سے کہ اگر یوں کہا جائے کہ لیک فرو او نون تاکید کے اتصال کے وقت کیوں حذف کی ٹی یعنی جووا وَفاعل بن رہی تھی جبکہ فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے تو پھراس کو کوں حذف کیا گیا تو قلنا کہہ کر اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے واؤکوتو حذف کر دیا گیان ضمہ کو باقی رکھا تاکہ واؤکے حذف کے بعد ضمہ پرہی اکتفاء کافی ہے وہ اس لیے کہ ضمہ اس بات پردلالت کرتا ہے یہاں پرواؤموجود تھی تو ہم اس بات کونہیں مانے کہ واؤکو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ واؤکے موجود ہونے کا استدلال ابھی باقی ہے تو لی گویا کہ وہ وہ واؤ بظاہر حذف ہوئی ہے ہوا کہ جس طرح میں کا شارہ اس کی نماز اواکر نے کے لیے نماز کے ارکان کے قائم مقام ہے تو لیس اس طرح کے ترک پراعتراض وار ذبیس ہوئی تو یہ نماز کے ارکان کے قائم مقام ہے تو لیس اس طرح کے ترک پراعتراض وار ذبیس ہوتا ۔ بلکہ اس میں مکنہ مقدار تک کفایت موجود ہے اور تثنیہ میں فتح کے ساتھ کفایت غیر کافی ہے التباس کے پائے جانے کی وجہ سے تو

پس تشنیکا الف نون تاکید کے اتصال کے دفت حذف نہیں کیا گیا۔ اور لِیَصْوِبُنَّ میں بھی الثقائے ساکنین کی وجہ سے ضمہ پراکتفاء کرتے ہوئے واؤ کو حذف کیا باقی تشنیہ کے صینے میں نون تقلیلہ کو کسرہ دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ الف تشنیہ کے بعد واقع تھا۔

آلاً لِفُ الْفَاصِلَةُ: اس الف فاصله پر ہونے والے سوال کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث میں جمع مؤنث کا نون اور نون اقتلہ کے درمیان الف برائے فاصلہ لائے اور نون جمع مؤنث کو صدف نہیں بلکہ وہ مؤنث کی علامت خمیر ہے۔ حمضم مؤنث کی علامت ضمیر ہے۔

قُلْنَا اس عبارت کے غرض ایک سوال مقدار کا جواب دینا ہے اور وہ سوال مقداریہ ہے کہ بجائے الف فاصلہ لانے نتیوں نو نات کا ادغام کر دیتے کیونکہ وہ ایک مثل سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں مثلین لیعنی دوہم جنس حروف کا ادغام تقیل ہوتا ہے تو جب دو سے زیادہ ہم جنس حروف اکتھے ہوجائیں تو اس وقت ان کا ادغام کتنا تقیل ہوگا تو اس تقل سے نیچنے کی غرض سے الف برائے فاصلہ کو لائے اور وہ ایے اخوین سے خفیف بھی ہے۔

النو نات : ہے مراد تین نون ہیں ایعنی آبک نون ضمیر جمع اور دونوں جو کہنون مشد د کی وجہ سے ہیں۔

فی غَیْرِ حَدِّہِ: اس میں نون خفیہ کا دخول ممنوع قرار دیا اس لیے کہ اجہاع ساکنین علی حدہ یہ ہے کہ اول ساکن مدہ ہوا اور ثانی ساکن مدغم ہوجیہا کہ و لا المضالین اور علی غیر حدہ یہ ہے کہ ساکن ثانی شنیہ یا جمع مؤنث ہے ہوئیکن مذخم نہ ہوگا خفیفہ میں بخلاف نون تقیلہ کے اس لیے نون تقیلہ میں حرف ڈنی مذخم ہوتا ہے لیں اگر کہا جائے کہ لیکٹ رِبُو ایس اجتماع ساکنین علی حدہ ہے اوروہ کلام میں جائز ہے۔ تو پھر واؤکو صدف کیوں کیا گیا حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صدف بند کیا جائے جیسا کہ شنیہ کا الف حدف نو میں کیا جاتا تو آ پ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اجتماع ساکنین علی حدہ ایک جو ایک وی اور ای دجہ ایک وی اور ای دجہ ایک اور ای دو۔

ے اس کو کلام کہا کیا ہے۔ تو لیس واؤ کو حذف کر دیا گیا پھر اگر بوں کہا جائے کہ لیکٹیو بکاتی میں بھی اجتماع ساکنین علی حدہ دوکلموں میں ہے اس کے باوجودوہ جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں بیرکہتا ہوں کہ اصل بیہ ہے کہ میں اس میں بھی جائز نہیں ہے گرہم نے التہاس کے خوف کی ضرورۃ کی وجہ سے اس کو جائز قر اردے دیا۔

آئت آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹی کی طلب کرنا محبت کے طریقے اور انداز ہے۔

آلا تصنیر بُن اس میں ہمزہ استفہام کا ہے جو کہ فعل منفی پراس کو داخل کیا گیا حالا نکتہ

اس کا حمل استفہام کی حقیقت پرمتنع ہے اس لیے کہ مخاطب عدم ضرب کو بہجا تنا ہے پس

اس ہے متعلق سوال کرنا یہ طلب حاصل ہی ہے۔ تو پس حال کے قرینہ سے اس سے
متعلق سوال کرنا یہ طلب حاصل ہی ہے۔ تو پس حال کے قرینہ سے اس سے
مخاطب پرا کیے عرض بیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے اس کا طلب کرنا۔

بِالنَّهِيْ: نهی کے ساتھ مشابہت کی وجہ رہے کہ ان دونوں میں سے ہرا یک عدم فعل (فعل نہ کرنے یا نہ ہونے ) پر دلالت کرتا ہے۔

بالدخماع: یہاں بالا جماع سے مراد ہے کہ بھر یوں اور کو فیوں کے نزدیک اور سے
اس کیے کہ نبی اپیا مضارع ہے کہ جس پرحرف جازم داخل ہوتا ہے جیسے کہ کم جحد پدداخل
ہوتا ہے اور مضارع معرب ہے اس میں اعراب کے بدل جانے کی علت کے پائے
جانے کی وجہ سے پس بے شک اس کے معرب ہونے مداراس مشابہت تامہ پر ہے کہ جو
سرف مضارعت پرمشتل ہے اور وہ اس آنہی ) میں مؤجود ہے آور حرف جازم کی وجہ سے

لام کلمہ کی حرکت کا زائل ہوجانا اس کے کل تغیر ہونے کی وجہ سے اور معرب ہونا اس کوکو کی نقصان نہیں دیتا۔

یجی الممخھور کے بہال سے بہ بات بتارہ ہیں کہ مذکورہ اشیاء میں سے یعنی ماضی، مضارع امر، نفی، نبی میں سے ہرایک کی مجھول بھی آتی ہے۔ جسے ماضی سے صنوب اورمضارع سے یکھنر ک مجھول آتا ہے۔ اب یہاں اس عبارت پرایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ فاعل کو ذکر کیوں نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے تو اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کہ بعض کہتے ہیں کہ جہاں فاعل کے ذکر کوترک کرنا مناسب ہوتا ہے تو وہاں پر فعل بعد فاعل کے ذکر سے استغناء کیا جاتا ہے اور یوں بھی کہا گیا ہے فاعل کواس کے خسیس اور حقیر، ہونے کی وجہ سے اس کے ذکر کوچھوڑ دیا گیا جسے تو کی سے شیخم ال کے خرو دیا گیا جسے تو ذکر نہیں کیا جاتا ہے فاعل کواس کے خسیس اور حقیر، ہونے کی وجہ سے اس کے ذکر کوچھوڑ دیا گیا جسے تو ذکر نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ یا تو اس کی عظمت شان کی وجہ سے جسے فیل الْجَانِی بہاں پر فاعل کا نام اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ذکر کیا گیا، یا پھر اس کی شہرت کی وجہ سے نہیں ذکر کیا گیا، یا پھر اس کی شہرت کی وجہ سے نہیں ذکر کیا گیا، یا پھر اس کی شہرت کی وجہ سے نہیں ذکر کیا گیا، یا پھر اس کی شہرت کی وجہ سے نام کو ذکر کرنے نے سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ خیلق الانسان ضعیفا پس خالق تو مشہور ہے جس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسافعل ہے جو اس کے علاوہ سے متھور نہیں کیا جاسکتا۔

بصِیْغَةِ: صاحب مفاح فرماتے ہیں صیغداس ہیئت کو کہتے ہیں کہ جوکلہ کو گردان کے سبب سے حاصل ہوتی ہے لیعنی کلمہ کو مختلف صورتوں میں چیرنے سے جوشکل کلمہ کو حاصل ہوتی ہے اس کوصیغہ کہتے ہیں۔

استادُ الْفِعْلِ: فعل جہول میں فعل کا اسناد مفعول کی طرف کیا گیا ہے تا کہ فعل بغیر مندالیہ کے باتی رہے ہیں اس وجہ سے افعال متعدیہ کومٹی للمفعول بنایا گیا ہے۔ اس لیے کدا گر غیر متعدی کومٹی للمفعول بنایا جائے اور فاعل کو مَسْیاً منیا کردیا جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی کہ جس کی طرف اسناد کیا جائے۔

الى الْمَفْعُولِ: فعل كمفعول كى طرف اسنادكرنے كى وجد سے ايك اعتراض بيد

ہوتا ہے کہ مفعول معنی کے لیاظ سے فاعل کی ضد ہے تو پھر کسے جائز ہوا کہ اس کواس کے قائم مقام کیا جائے اور رفع دینا مرتفع ہوجائے تو اس کا ایک کمز ورسا جواب بید یا گیا ہے کہ بی جائز ہے اس لیے کہ فعل کی دوطرفیں ہوتی ہیں ایک صادر ہونے کی طرف اور وہ فاعل ہے اور ایک واقع ہونے کی طرف اور وہ مفعول ہے۔ تو پس ان دونوں کے درمیان فاعل ہے اور ایک واقع ہونے کی طرف اور وہ مفعول ہے ۔ تو پس فاعل کے قائم مقام کیا جائے۔ اور رفع دینا جائز ہے۔ اس لیے کہ فاعل کی فاعلیت اس کی طرف فعل کے امناد کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے کس چیز کے احداث کی وجہ سے ہے۔ پس ذیلہ ذیلہ ممات میں فاعل ہے باوجوداس کے کہ اس سے کس چیز کا حدوث نہیں ہوا بلکہ وہ تو معنی کے لئا طاح ہے مفعول ہے اس کی طرف امنا و کے بات کی طرف امنا و کے بات کی وجہ سے ۔ اور امنا و تقتی صرف و بات دی ہے ، اس کی طرف امنا و کے بات کی وجہ سے۔ اور امنا و تقتی صرف ب زید جسمی مثال میں تو پس ضروری ہے کہ فاعل کا مرفوع ہونا مرتفع ہوجائے۔

فُعِلَ :ماضی مجہول کواس وزن پر جولا یا گیااس لیے لا یا گیا ہے کہ بیدوزن ان کوضمہ سے کسرہ کی طرف جانے کے لیے قتل نہیں محسوں ہوتا جیسا کہ ان کے لیے کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل سمجھا جاتا ہے اور جو کسی جگہ پر آ گیا ہے تو وہ شاذ ہے۔ تو پس اسی وجہ سے یہ صیغہ غیرمعقولہ ہے۔

السّگنات: بہاں پر جوسکنات کا لفظ جمع کی صورت میں لایا ہے باوجوداس کے کہ سکون تو نہیں ہے گرصرف دوسر حرف کے ساتھ جمع بندی کرنے کی غرض سے لائے ہیں جو کہ الحرکات ہے حالانکہ فُعُللً یا یُفُعُلُ میں تو صرف ایک ایک حرف ساکن ہے تو یہاں پر جمع کا لفظ صرف وزن کو برابر کرنے کے لیے لائے ہیں الحرکات کے کلمے کے ساتھ ۔

اللّا فی سَبْعَةِ اَبُو ابِ بیکلام اسٹناء مفرغ پر شمل ہے کہ مزید فیہ کے ابواب میں سوائے سات ابواب کے ماضی مجہول صرف پہلے حرف کے ضمہ اور آخر سے ماقبل کے ساتھ ایواب ہیں ان میں مجبول صرف پہلے حرف سے ساتھ آتا ہے اور جو باقی سات ابواب ہیں ، ان میں مجبول صرف پہلے حرف سے ضمہ میں مخصر نہیں ہے بلکہ پچھاورزیا دتی کے ساتھ مجبول لائی جاتی ہے اور وہ یہے کہ

یَلْتَبسَنا: یہاں پرالتہاس کا خیال اس وجہ سے رکھا گیا اس لیے کہ فَعَّل سے مضارع کا طب تُفَیِّلُ آتا ہے اور فَاعَلَ سے تُفَاعِلُ آتا ہے فاکلمہ کے فتحہ کے ساتھ پس اگر ماضی مجہول میں فا مِکلمہ کو ضمہ نہ دیا جائے تو فَعَّلَ سے ماضی مجہول اور مضارع معروف کے درمیان التباس لازم آئے گا۔

صُّمَّ فِى الْحَمْسَةِ : يَعِن باتى بان بالله الواب جو بين ان مِين بِهلِ حرف كوضم ديا جاتا بيعنى متحرك اول مفتوح جوكه تاء ب اِفْتَعَلَ اور اِسْتَفْعَلَ اور اِنْفَعَلَ مِين مِين فاءكو اور اِفْعَوْعَلَ، اِفْعَنْلَلَ مِين كلم كوضم ديا جاتا ہے۔

فی الو قف بعنی وقف کی حالت میں مجہول کے اندرالتباس کا خطرہ ہے امراور ماضی
میں باتی رہی ہے بات اس کو حالت وقف کے ساتھ مقید کیا گیا تو اس سے غرض غیر حالت
وقف سے احتراز ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا حرکات کے
ساتھ مکال (مقام) کی پہچان ہو جانے کی وجہ سے پس اگر یوں کہا جائے کہ شروع کے
ضمہ اور کسرہ سے معلوم ہو جاتا ہے لہذا التباس کا کوئی خطرہ نہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے
ہیں ضمہ ہمزہ وصلی کے گزے ساتھ ہی گر جاتا ہے تو اس وقت ایسی کوئی واضح فرق کرتے
والی پہچان نہیں رہتی تو اس وجہ سے کسی فرق کرنے والی چیز کا ہونا ضروری ہے، تو اپنے قول
وافعیل ہو وصل المھمز ق کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کردیا۔

فَقِسْ: اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ہم آپ کو بتا بھے ہیں کہ افتعل میں التباس سے بیخے کے لیے تاء کو ضمہ دیا جائے گا، پس اس طرح ہی انفعل میں فاء کو اور استفعل میں تاء اور افعو عل اور افعنلل میں بھی عین کو ضمہ دیا جائے گا۔



## فَصُلٌّ فِي اِسْمِ الْفَاعِلِ

((وَهُوَ إِسْمٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْمُضَارِ عِلِمَنْ قَامَ بِهِ الْفِعُلُ بِمَعْنَى الْحَدُوثِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ لِمُنَاسَبَتِهَا فِي الْوُقُوْعِ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ وَغَيْرِهِ وَصِيْغَتُهُ مِنَ الثَّلَاثِي عَلَى وَزُن فَاعِلٍ وَحُذِفَ عَلَامَةُ الْإِسْتِقْبَالِ مِنْ يَضُرِبُ فَأُدْخِلَ الْكُلْفُ لِخِفَّتِهَا بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ لِآنَّ فِي الْآوَّلِ يَصِيْرُ مُشَابِهًا بِالْمُتَكَلِّمِ وَبِالتَّفْضِيْلِ وَكُسِرَ عَيْنَهُ لِآنَّ بِتَقْدِيْرِ الْفَتْح يَصِيْرُ مُشَابِهًا بِمَاضِي الْمُفَاعَلَةِ وَبِتَقُدِيْرِ الطَّمَّةِ يَتْقِلُ وَبِتَقُدِيْرِ الْكُسْرَةِ ٱيْضًا يَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ بِآمُر بَابِ الْمُفَاعَلَةِ وَلَكِنُ آبْقَى مَعَ ذَالِكَ لِلطَّوْرُورَةِ وَقِيْلَ إِخْتِيَارُ الْإِلْتِبَاسِ بِالْآمُرِ أَوْلَى لِآنَّ الْآمْرَ مُشْتَقٌ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِسْمَ الْفَاعِلَ آيْضًا مُشْتَقٌ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ وَيَجِئُ عَلَى وَزْن فَعِلٍ وَ فَعْلِ وَفُعْلٍ وَفِعْلٍ وَفُعُلٍ وَفَعَالٍ وَفُعَالٍ وَ فَعُلَانِ وَٱقْعَلُ نَحُو َفَرِقٍ وَ شَكْصِ وَ صُلُبٍ وَ مِلْحٍ وَ جُنُبٍ وَ حَسَنٍ وَجَبَانِ وَشُجَاعٍ وَعَطْشَانِ وَآخُولُ وَهُوَ يُخْتَصُّ بِبَابِ فَقِلُ إِلَّا سِتَّةً يَجَىٰ مِنْ بَابُّ فَعُلَ نَحْوَ ٱخْمَقَ وَٱخْرَقَ وَآدَمَ وَٱرْعَنَ وَٱسْمَ وَٱغْجَفَ وَزَادَ الْاَصْمَعِي ٱلْاعْجَمَ وَقَالَ الْفَرَّآءُ يَجِيُّ ٱحْمَقُ مِنْ حَمِقَ وَهُوَ فِي لُغَةٍ حَمُقَ وَكَذَالِكَ يَجَىُ خَرِقَ وَسَمِرَ وَعَجِفَ اَعْنِي فَعِلَ لُغَةٌ فِيْهِنَّ وَيَحِىٰ أَفْعَلُ التَّفْضِيُلِ الْفَاعِلُ مِنَ النَّلَائِي غَيْرِ مَزِيْدٍ فِيْهِ مِمَّا لَيْسَ بِلُوْن وَلَا عَيْبٍ وَلَا يَجِئُ مِنَ الْمَزِيْدِ فِيْهِ لِعَدَمِ اِمْكَانِ مُحَافَظَةِ جَمِيْع حُرُوْفِهٖ فِي اَفْعَلَ وَلَا يَجِئُ مِنْ لَوْنِ وَلَا عَيْبِ لِلاَنَّ فِيْهِمَا يَجِئُ اَفْعَلُ لِلصَفَّةِ فَيَلْزَمُ الْإِلْتِبَاسُ وَلَا يَجَى لِّتَفْضِيل الْمَفْعُول حَتَّى لَا يَلْتَبسَ بِنَفْضِيْلِ الْفَاعِلِ فَإِنْ قِيْلَ لِمَ لَمْ يُخْعَلُ عَلَى الْعَكْسِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ ` اردوش مرك الاروات

الْوِلْتِبَاسُ قُلْنَا جَعْلُةً لِلْفَاعِلِ آوْلَى لِآنَّ الْفَاعِلَ مَقْصُوْدٌ وَالْمُفْعُولُ فُصْلَةٌ وَآيْضًا يُمْكِنُ التَّعْمِيْمُ فِي الْفَاعِلِ دُوْنَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحُوُ اَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْنِ لِتَفْضِيْلِ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوُ اَعْطَاهُمْ وَاَوْ لَاهُمْ مِنَ الزَّوَائِدِ وَٱخْمَقُ مِنْ الْهَبَنَّقَةِ مِنَ الْعُيُوْبِ شَاذٌ وَيَجِيُّ الْفَاعِلُ عَلَى الْفَعِيْل نَحْوُ نَصِيْرٌ وَقَدْ يَسْتَوِى فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ نَحْوُ قَتِيلٍ وَجَرِيْحِ فَرْقًا بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إِلَّا إِذَا جُعِلَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ آعْدَادِ الْأَسْمَاءِ نَحْوُ ذَبِيْحَةٌ وَ لَقِيْطَةٌ وَقَدْ يَشْبَهُ بِهِ مَا هُوَ بِمَعْنَى فَاعِلِ نَحُوُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ وَيَجِيُّ عَلَى فَعُوْلِ لِلْمُبَالَغَةِ نَحْوُ مَنُوعٌ، وَيَسْتَوِى فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤنَّثُ إِذَا كَانَ بِمَغْنَى فَاعِلٍ نَحْوُ اِمْرَأَةٌ صَبُورٌ وَيُقَالُ فِي الْمَفْعُولِ نَاقَةٌ حَلُوبَةٌ وَاُغْطِى الْإِسْتِوَاءُ فِي فَعِيْلٍ لِلْمَفْعُولِ وِفِي فُعُوْلِ لِلْفَاعِلِ طَلَبًا لِلْعَدْلِ وَيَجِئُ لِلْمُبَالَغَةِ نَحَوْ صَبَّارٌ سَيْفٌ مَجْزَمٌ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْآلَةِ وَبَينَ مُبَالَغَةِ الْفَاعِلِ وَفِسِّيْقٌ وَكُبَّارٌ وَطُوَّالٌ وَعَلَّامَةٌ وَ تَسَّابَةٌ وَرَوَّايَةٌ وَفَرُوْقَةٌ وَضُحَكَّةٌ وَمُجْزَامَةٌ وَمِسْقَامٌ وَمِعْطِيْرٌ وَيَسْتَوى الْمُذَكِّرُ وَالْمُؤنَّثُ فِي النِّسْعَةِ الْآخِيْرَةِ لِقِلَّتِهِنَّ آمَّا قَوْلُهُمْ مِسْكِيْنَةٌ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى فَقِيْرَةٍ كَمَا قَالُوْا هِيَ عَدُوةُ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخِلِ التَّاءُ فِي فُعُولِ الَّذِي لِلْفَاعِلِ حَمَلًا عَلَى مَعْنَى صَدِيْقَةٍ لِلاَّنَّةُ نَقِيْضُةٌ وَصِيْعَتُهُ مِنْ غَيْرِ الثَّكَرِينِي عَلَى صِيْعَةِ الْمُسْتَقُبِلِ بِمِيْمٍ مَضْمُوْمَةٍ وَكُسِرَ مَا قَبْلُ الْآخِرِ نَحُوُ مُكُرِمٌ وَاخْتَيْرَ الْمِيْمُ لِتَعَلَّرُ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ وَقُرْبِ الْمِيْمِ مِنَ الْوَاوِ فِى كُوْنِهِمَا شَفَوِيَّةٌ وَضُمَّ الْمِيْمُ لِلْفَرُقِ بَيْنَةً وَبَيْنِ الْمَوْضِعِ وَنَحْوُ مُسْهَبٍ لِلْفَاعِلِ عَلَى صِيْعَةِ الْمَفْعُولِ مِنْ أَسْهَبَ وَيَافِعٌ مِنْ أَيْفَعَ شَاذٌ وَيُبْنَى مَا قَبْلُ تَاءِ التَّانِيْثِ عَلَى الْفَتْحِ فِي ضَارِبَةٌ لِآنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ وَسُطِ الْكَلِمَةِ كُمَا فِي نُوْن

#### 

التَّاكِيْدِ وَيَاءِ النِّسْبَةِ وَعَلَى الْفَتْحِ لِلْخِفَةِ))

#### فصل اسم فاعل کے بیان میں

"اسم فاعل وہ اسم ہے کہ جومضارع سے بنایا جاتا ہے اس خص کے لیے کہ جس ے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے جمعنی حدوث کے۔اوراس کو (اسم فاعل کو) مضارع سےاس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اس مناسبت کی وجہ سے کہ جو کہ مضارع سے اس لیے بنایا گیا ہے اس کی اس مناسبت کی وجدسے کہ جو کہ مضارع اوراسم فاعل کے درمیان ہے نکرہ کی اوراس کے علاوہ کی صفت واقع ہونے کی وجہ ہے،اور الله عرد سے اسم فاعل كا صيغة "فاعل" كے وزن يرآ تا ہے اور يضوب سے استقبال (مضارع) كى علامت كوحذف كرديا كيا بي تو فاء اورعين كلم ك درممان الف کواس کے خفیف ہونے کی وجہ داخل کردیا گیا۔اس لیے کہاس کے شروع الف کوداخل کرنے سے وہ متکلم اور تفصیل کے مشابہہ ہوجا تا اور اس کے عین کلمہ کو کسرہ دے دیا گیااس لیے کوفتہ لگا دینے کی وجہ سے وہ مفاعلہ کی ماضی کے مشابہہ ہو جاتا اور ضمہ لگا دینے کی وجہ سے وہ قیل ہوجاتا اور کسرہ لگانے کی وجہ ہے بھی باب مفاعلہ کے امر کے ساتھ التباس لازم تو آتا ہے لیکن اس کو باوجوداس کے ضرورت کی وجہ ہے باقی رکھا گیا اور ریھی کہا گیا ہے کہ امر کے ساتھ التباس کواختیار کرنااولی ہے اس لیے کہ امر ستقبل سے بنایا گیا ہے اور اسم فاعل بھی مستقبل سے ہی بنایا گیا ہے اور ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فعِل، فعل، فُعُلَّ، فِعُلَّ، فُعُلَّ، فَعَالَ فُعَالَ اور فَعُلَانٌ اور أَفُعَلَ كَ وزن يرآتا ب جِيحِ فَرق، شَكِصُ، صُلُبٌ، مِلْحٌ، جُنُبٌ، حَسَنٌ، جَبَانٌ، شُجَاعٌ، عَطْشَانٌ اور آخُول وغيره اوروه فَقِل كے باب كساتھ فاص بمر حياس كعلاده بير وه فعُل ك باب سة تن بين جيد أحْمَق، أخْرَق، آدم، أَرْعَنَ، أَسُمُّر، أَعْجَف اور اصمعى أيك كالشافد كيا بك ٱلْأَعْجَمْ بهي

شامل ہےاور فَوَّآء نے کہا ہے کہ آخمق حمیقے تا ہے صالا نکدوہ تو حَمُقَ إكسانت بين اوراى طرح بى خوق، سيمر، عجف يعنى فعل انك اندرا كما نفت ہے۔ اوراسم فاعل تفضيل (اسم تفضيل) غير ثلاثي مزيد فيه (ثلاثي مجرد) سے اَفْعَلُ کے وزن برآتا ہان ابواب سے کہ جن میں نون اور عیب کا معنى نهيل موتا ـ اور ثلاثى مزيد فيه سے اسم تفصيل تمام حروف كى حفاظت كے ممكن ندمو سكنے كى وجه سينبيس آتا۔اورنه بى لون اورعيب سے استفضيل آتا ہاس ليے كدان دونوں أفْعَلُ صفت كے ليے آتا ہے۔ اگران سے اسم تفضيل لايا جائے تو التباس لا زم آئے گا۔ اور نہ ہی مفعول کا تفضیل آتا ہے تا کہ فاعل کی تفضیل کے ساتھ التباس لازم ندآئے۔ پس اگریوں سوال کیا جائے کہ اس کے برعكس كيون نييس بنايا كياتا كدالتباس لازم ندآتاراس كے جواب ميس جم يد كہتے ہیں اس کو فاعل کے لیے بنانا زیادہ اولی ہے اس لیے کہ فاعل مقصود ہے جبکہ مفعول فضلہ (زائد) ہے۔اور بدیات بھی ہے کہ فاعل میں تعیم ممکن ہے نہ کہ مفعول میں اوروہ نکھیٹن والی سے بھی زیادی مشغول ہے۔مفعول کی تفصیل کی وجه سے اور جیسے اعطاهم اور اولاهم زوائد سے ہیں۔ جیسے آخمن من الْهَبَنَّقَةِ لِيني هبنقه سے زیادہ احق بیعیوب سے ہے اور شاذ ہے اور اسم فاعل فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے نصیر اور بھی اس ذکر اور مؤنث برابر ہوتا ہے جبکدوہ مفعول کے معنیٰ میں ہوجیسے قینیں اور جبریٹے (مقتول اورزخی) فرق كرتے ہوئے فاعل اور مفعول كے درميان مريك بدب كلمداسائ عددين ے موجیسے ذبیحة اور لَقِیْطَة اور بھی وہ اس چیز کے مشابہ ہوتا ہے کہ جو فاعل كى بهم معنى مور جيسے فرمان بارى تعالى إنَّ رَحْمَةَ اللهِ قريْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ اور مجى بد فَعُولْ ك وزن يرآتا بمبالغه كى غرض سے جيے مَنُوعُ اوراس میں ندکراورمؤنث برابر ہوتے ہیں جبکہ وہ فاعل کے معنی میں وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْدُولٌ ورمفعول كم عنى مين بولا جا تا بي علي مَاقَةٌ حُلُوبَةٌ

IM SO TO THE TOTAL SE THE SECOND SECO

اور جوفعیل بمعنی مفعول کے ہوتو اس میں ند کرمؤنث کو برابر رکھا جاتا ہے اور جو فعول فاعل کے معنی میں ہوعدل کوطلب کرنے کی غرض سے اور اسم فاعل مبالغہ ك لي بهي آتا ب- جي صَبّار اور سَيْفٌ مَجْزُهُ اور وه اسم آله اور فاعل ك مبالغد ك ورميان مشترك موتا ب اور فيسينى، كُبَّار، طُوَّال، عَلَّامَة، نَسَّابة رَوَّايَة، فروقة، ضُحَكة، مجزامة، مِسْقَامٌ، مِعْطِيْر ان ندَوره اساء میں سے آخری آٹھ میں ان کے قلت استعال کی وجہ سے مذکر اور مؤنث برابر ہوتا ہے۔ جبکہ اہل صرف کا قول میسی کینکة پس وه فقیر و برمحمول ہے جیسے كرانبول نے كہا ہے هى عدوة الله(حالانكه قياس كا تقاضا بيتھا كه عدو الله موتا) اگر جداس فعول يرجوكه فاعل ك لياستعال كيا جار بامو صديقة کے معنی پرمحمول کرتے ہوئے تا آخر میں داخل نہ کی گئی ہواس کے لیے کہ اس کی نقیض اور اسم فاعل کاصیغه غیر ثلاثی ہے مستقبل کے صیغے کے وزن پرآتا ہے میم مضمومه اور آخرے ماقبل کے کسرہ کے ساتھ جیسے مکٹوم اور میں کو چنا گیا حروف علت کے متحذ راورمیم کے واؤسے قریب ہونے کی مجہ سے شفوی ہونے میں ، اورمیم کوضمہ دیا گیا اسم فاعل اور اسم ظرف کے مابین فرق پیدا کرنے کے لیے اور مشہب فاعل کے لیے استعال ہوتا ہے مفعول کے صیغہ پر اور یہ اسهب بنایا گیا ہے اور یافع کو ایفع سے بنایا گیا ہے لین براسم تفضیل کے معنیٰ میں لیے گئے ہیں۔اور بیشاذ ہیں۔اور صاربة میں تائے تانیف کے ماقبل کوئی برفته بنایا گیا ہے اس لیے وہ بمنزل درمیان کلمہ کے ہوگیا جیسا کہنون تا کیداور یائے نسبت اوراس کومنی برفتہ خفت (تخفیف) کی غرض سے بنایا گیاہے۔

تشریع و هُوَ اِسْم مصنف برالله کی عبارت میں اسم بمنز ل جنس کے ہے جو کہ تمام اساء کوشال ہے۔ اور اس کے بعد مصنف کا قول مشتق من المصادع یہ بمنز ل نصل کے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اساء جواس (مضارع) سے مشتق نہیں ہوتے وہ نکل گئے اور مصنف کے قول لمن قام به الفعل کی وجہ سے اسم فاعل ، اسم آلمہ اسم زمان اور

مکان نکل گئے اور مزید یہ میں بعض کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسم تفضیل بھی خارج ہوگیا اور اس کے قول بمعنی الحدوث سے صفت مشبہ خارج ہوگئی اس لیے کہ اس کی وضع ثبوت اور دوم پر ہے نہ کہ حدوث پر۔

وزن فاعل اس عبارت سے خرض بیر بتانا ہے کہ اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر بنایا گیا ہے اوراس کے اشتقاق کا طریقہ بیہ ہے کہ جب مضارع سے اسم فاعل کو بنانے کا ادادہ کیا جائے تو اسم فاعل اور مضارع کے ورمیان فرق کرنے کی غرض سے علامت مضارع کو حذف کیا جائے فرق کو حذف کے ساتھ سے خاص کردیا گیا ہے اس لیے کہ کوئی حرف زائد کرنے سے بہت سے زائد حروف کا اکٹھا ہونا لازم آتا ہے۔ اور علامہ مضارع کو حذف کے لیے خاص لرلیا گیا ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ زائدہ ہے اور زائدہ نے اور زائدہ نے اور زائدہ کیا جائے۔

و خُدِف اس حذف سے مراد مطلقاً با ہمیشہ حذف کرنا مراد نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرف مضارعہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ بھی اسم فاعل فعول کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے صبور اور فعیل کے وزن پر بھی جیسے تحویث ، دَحِیْتُ اوراس قید کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ عنقریب ان دونوں اوزان کا ذکر کیا جائے گا۔ •

ال وجب سے پوروی میں مربب ال دروی الموں میں تخفیف کی غرض سے الف کو لیے بھتے الف کو لیے فقیقہ اس عبارت سے غرض سے الف کو داخل کیا گیا اس لیے کہ زیادہ کرنے کے لیے زیادہ حق دارحردف علت ہیں۔ اس وجب سے جو کہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔ گریہ کہ الف زیادہ خفیف ہے لیس یہاں اس کو چن لیا گئے۔

میں کہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔ گریہ کہ الف زیادہ خفیف ہے لیس یہاں اس کو چن لیا گئے۔
میں کیا ہے خرض میہ بتا تا ہے کہ اگر الف کو شروع میں لائے تو واحد مشکلم مضارع

اوراسم تفصیل کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی گویا کہ وہی کلمہ ہو جاتا اس لیے کہ جب الف کوشروع میں لاتے تو اَصْرَبُ ہو جاتا تو پس اسم فاعل متعلم کا اپنے متعلق خبر دینے

# RETURNED BERTHER THE BEST OF T

کے مشابہہ ہوجا تا یا اپنے متعلق فضیلت کو بیان کرنے کے مشابہہ ہوجا تا حالت وقف کی صورت میں۔

کُسِر عَیْنُهُ اس عبارت کولانے سے غرض یہ ہے کہ اسم فاعل بناتے وقت عین کلمہ کو کسرہ دیاجا تا ہے اگر چین کلم مفتوح یا مضموم ہوجیعے یقفت کے سے فاتح ، یقت گئے سے قات کا میں کلمہ کوفتہ دے دیا ہماضی المُم فَفَا عَلَهُ اس عبارت سے غرض یہ بنانا ہے کہ اگر عین کلمہ کوفتہ دے دیا جائے تو وہ باب مفاعلہ کی ماضی کے مشابہ ہوجائے گا۔ اس لیے باب مفاعلہ کی ماضی فاعل کے وزن پر آتی ہے ، عین کلم کوفتہ دینے کی وجہ سے پس اگر ٹلائی مجرد سے اسم فاعلہ کی ماضی فاعل کے وزن پر آتی ہے ، عین کلم کوفتہ دینے تو اس صورت میں التباس لازم آگے گا جو کہ فاعل میں عین کلم کوفتہ دے دیا جائے تو اس صورت میں التباس لازم آگے گا جو کہ درست نہیں ہے۔

بِتَفْدِیْرِ الْصَّمَّه اس عبارت سے غرض ضمہ دینے کی صورت جوخرا بی لازم آتی ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ اسم فاعل میں عین کلمہ کوضمہ نہیں دیا اس لیے کہ ضم ثقیل ہے جبکہ کلام میں اصل بات بیہ ہے کہ تخفیف ہونی جا ہیے نہ کہ کلام کونتیل بنانا جا ہیں۔

بامر باب مفاعلہ ان الفاظ کواس لیے لائے کہ باب مفاعلہ کا امریخاطب کا صیغہ مشابہ ہوتا ہے اسم فاعل کے ساتھ جب اسم فاعل حالت وقف میں ہوتو کسرہ اس لیے نہیں دیا گیا۔

لیکن بہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دینامقصود ہے اور وہ سوال مقدریہ ہے کہ جب اسم فاعل میں عین کلے کو کسرہ دینے سے اسم فاعل اور باب مفاعلہ کے ساتھ التباس لا زم آتا ہے تو چر کسرہ کو کیسے جائز قرار دیا تو اس کا جواب بید یا کہ اگر چہ واقعتاً یہ خرابی اور التباس لا زم آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کسرہ پر ہی باقی رکھا گیا ایک ضرورت شدیدہ کی وجہ سے کیونکہ اس کے بغیر کو چارہ کار ہی نہیں اس لیے کہ حرکتیں صرف تین ہیں ان کے علاوہ کو کی حرکت ہی نہیں جولائی جائے۔

یَجی علی وَزُن فَعِل یہاں سے یہ بات بتار ہے بیں کہ مصنف نے صفت مدید کوالگ فصل کے ساتھ وَ کُر میں کیا بلکہ اس کواسم فاعل ہی میں ضمنا ذکر کر دیا ہے ثال فی مجرد

سے مشابہت تامہ ہونے کی وجہ سے اسم فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان گویا کہ وہ اس سے ہاور صفت مشبہ کو ثلاثی مزید فید کے اسم فاعل پر مقدم کیا اس وجہ سے ثلاثی مزید فیہ سے صفت مشبہ نہیں آتی -

وَهُوَ يُخْتَصُّ اسعبارت سے اس بات كى طرف توجددلا نامقصود ہے كہ اسم فاعل جو اَفْعَل كے وزن برآتا ہے وہ فَعِلَ كے باب سے بى آتا ہے لينى باب سمِع، يَسْمَعُ سے بى آتا ہے اس كے علاوہ كسى دوسرے باب سے بى آتا۔

آ خمنی بیات ہے جس کامعنی ہے تھوڑی عقل والا ہونا۔

الاُ عُجَمَ اعجم اسے کہتے ہیں کہ جو بات کرنے کرنے پر قدرت ندر کھتا ہوں اور یہ کی کہا گیا ہوں اور یہ کی کہا گیا ہے کہ وہ فضح نہ ہوا در اپنی بات کو بیان ندکر سکتا ہوا گرچہ دہ البہام کو واضح نہ ہوا در یہ بھی کہا گیا ہے اعجم اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان میں مجمد (اببام کو واضح نہ کرتا) ہوا گرچہ دو واس میں فضح ہو۔

مِنَ الْمَزِیْدِ فِیْدِ بیباں سے بیبات بتانا جا ہے ہیں اسم تفصیل جو ہے وہ غمر ثلاثی محر دید فید بیباں سے بیبات بتانا جا ہے ہیں اسم تفصیل جو ہے وہ غمر ثلاثی محر دید فید سے نہیں آتا اس لیے اس حروف زائدہ کی پہلے بھی کثرت ہوتی ہے۔ اور پھر اسم تفضیل بنانے سے مزید اضافہ کرنا پڑے گا، باقی اس کے علاوہ ثلاثی مزید فید سے اسم تفضیل بنا ہے کہ اس کے شروع میں ہمزہ زیادہ کیا گیا تا کہ اس کا وزن آفعل ہو کہ اسم تفضیل ثلاثی ہے، اس کے شروع میں ہمزہ زیادہ کیا گیا تا کہ اس کا وزن آفعل ہو جائے پس اگر کوئی کلہ جارح فی ہویا اس سے حروف پر شتمل ہو جب اس کے شروع میں ہمزہ کوزیا دہ کیا جائے گا، تو بس کی وہ سے اسم تفضیل ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی سے نہیں آتا۔

ب من مرب من المنظمة الله الفاظ سے بدیات باور کرانا چاہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فیہ سے اسم منحافظة ان الفاظ سے بدیات باور کرانا چاہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فیہ سے اسم تفضیل کے ندآنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی حرف بھی حذف ندکیا وجہ سے تمام حروف کی حفاظت نہیں ہو سکے گی جب اس سے کوئی حرف بھی حذف ندکیا جائے اورا گرحروف زائدہ کوحذف کردیا جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ اسْتَخْرَج سے جائے اورا گرحروف زائدہ کوحذف کردیا جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ اسْتَخْرَج سے

آخو کے آئے گا، جو کہ ثلاثی مجرد کے ساتھ التباس کہلائے گا۔ یعنی اس سے یہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ اس آخو کے سب سے زیادہ نکانا مراد ہے۔ و کلا یہ جی من لون: اس عبارت سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جن مصادر سے لون (رنگ) کے معنی نکلتے ہیں ان سے عموماً اسم تفضیل نہیں آتا ہاں اگر لون و عیب کی آئیس میں ایک دوسر سے سے زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہویا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی زیادتی کو بیان کرنا ہوتو پھر اس مصدر کے شروع میں ہی اَشَدُ کُ فَرَا گا اَضَاف کہ کیا جاتا ہے جیسے اَشَدُ کُ مُمْرَةً کینی بہت زیادہ سرخ اَشَدُ بَیّاضًا (بہت زیادہ سفید) جیسے سے جیسے اَشَدُ کُ مُمْرَةً کینی بہت زیادہ سرخ اَشَدُ بَیّاضًا (بہت زیادہ سفید) جیسے

أَشَدُّ إِسْبَخُواجًا، أَشَدُّ، إِخْتِوَامًا، أَشَدُّ اكْوَامًا.

عیب عیب کے متعلق علائے صرف کی رائے یہ ہے کہ اس سے اسم تفضیل قیاس کا تقاضا تو یہ بیس آتا خواہ وہ عیب ظاہری ہو یا باطنی ہواور جو باطنی عیوب سے سم تفصیل اگر کسی جگہ آیا بھی ہے جیسے آجھ آل ، آخم آف اور اَصَلُّ تو پس وہ غیر قیاس ہے تو پس کورہ بناء پر عیب کو مقید کرنا ظاہر کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالا نکہ علامہ زخشری ، صاحب لباب اور مصنف براشیہ اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے آخم قُ کوشواذ سے ہونا قرار دیا ہے لیعنی احمق کا استعال جو ہوا ہے وہ شاذ ہے باوجوداس کے وہ والنے عیوب سے ہے۔

فَیکُوْمُ الْإِلْتِبَاسُ: اس سے غرض یہ بتانا ہے کہ لون و عیب سے اسم تفضیل اس وجہ سے نہیں آتا کہ بیصفت کے لیے استعال ہوتے ہیں تو اگر ان سے اسم تفضیل لایا جائے تو پھر صفت مصبہ اور اسم تفضیل کے درمیان التباس لازم آئے گا جو کہ درست نہیں لین بیمعلوم نہ ہوگا کہ یہ غیر صفت کا اسم تفضیل ہے یا صفت مصبہ کا اسم تفضیل چونکہ وزن دون کا ایک ہی ہوگا۔

وَلَا يَجِی لِتَفْضِيْلِ الْمَفْعُولِ: اس عبارت سے مرادیہ ہے کہ اس تفضیل میں فاعل کی نضیات اور برتری کواس کے غیرظا ہرکیا جاتا ہے نہ کہ مفعول کی نضیات اور برتری کواس کے غیر کے مقابلے میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ فضیات یا برتری اس

شخص کے لیے ہوتی ہے کہ جس میں کسی چیز یافعل کی تا شیرزیادہ پائی جاتی ہواور کسی فعل میں مؤر جوہوتا ہے وہ فاعل ہی ہوتا ہے نہ کہ مفعول ہوتا ہے بعنی مراد ہیہ ہے کہ فاعل وہ ہے کہ جس سے فعل صادر ہو جب کہ مفعول کا فعل میں کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خود اسے اندر فعل کے اثر کو قبول کرتا ہے کہ جواثر فاعل کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے ور نہ اس کو بھی کسی یا زیادتی کی صفت کے ساتھ موصوف کیا جاتا۔ تو پس نہیں کہا جائے گا ڈیڈ کشور کئی مین عموو اس معنی کے لحاظ سے کہ ضرب (مار) جو بڑی ہے وہ زیر پر پڑی ہے تینی یہاں زیر کو فاعل نہیں بلکہ مفعول مانیں کہ زید عمر و کے مقابلے میں زیادہ مارا ہوا ہے حالانکہ اس عبارت میں فاعل ہے ، یعنی زید سے جو مارصادر ہوئی ہے وہ عمر و کے مقابلے میں زیادتی ہوئی ہے۔ کسی زیادتی ہوئی ہے۔ میں زیادتی ہوئی ہے۔

آلُعَکْسِ :اس لفظ سے مرادیہ ہے کہ آپ کے برتکس کرنے کے بجائے فاعل کے مفعول سے استفضیل کولاتے۔

لان الفاعل مقصور ان الفاظ سے غرض اسم فاعل کی تفضیل لانے کی وجہ بتا رہے کہ اس الفاظ سے کہ اسم فاعل ہی مقصود ہوتا ہے اس اللہ کہ کہ اسم فاعل سے تفضیل اس لیے لائے ہیں کہ کلام میں فاعل سے تفضیل لا تا اپنے کہ کوئی بھی کلام ہووہ فاعل کے بغیر پوری یا مکمل نہیں ہوتی تو اس سے تفضیل لا تا اپنے مقصد کو بورا کرنے کے لیے اولی ہے۔

فُضْلَةٌ اس لفظ سے بہ بتانا مقصود ہے کہ کلام عربی کے اندر مفعول کو فضلہ لیعنی زائد تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کلام تو اس کے بغیر ہی پوری ہوجاتی ہے جیسے صَرب زَیدٌ اور تَو كَ عَمْر وَّاس وجہ سے مفعول کا حذف کرنا جائز ہے نہ کہ فاعل کا ۔ جیسے فرمان ہے ''وَمِنْ ہُمْ مِنْ کلم الله ای کلمه الله' یہاں پر ہُ ضمیر جو کہ مفعول تھی وہ حذف کر دی گئی ہے اور دوسری وجہ اس کے فضلہ ہونے کی بیھی ہے کہ بیغل لازم سے نہیں آ تا گر رف جرکے واسط سے۔

آیصًا یُمکِنُ اسعارت سے یہ بات بتائی جارہی ہے کہ فاعل سے اسم تفضیل

بنانامکن ہے بعنی اگر اسم تفضیل کو فاعلیت کے معنیٰ میں استعال کیا جائے میمکن ہے اور عام ہے کہ وہ میں ہوتیا م ہوتیا م سے لایا جا سکتا ہے اگر چہ اسم تفضیل کو مفعول کے معنیٰ میں لیا بھی جائے تو افعال لازمہ تفضیل کے بغیررہ جائیں گے۔

ذَاتُ النِّحْيَيْنِ النَّحْيَيْنِ يہ تثنيہ ہاوراس کا واحد ہے اکتّحِيْنِ کا لفظ ایک مشہور اکتیجا آتی ہے۔ اوراس کا مطلب ہے گئی کی مشک اور یہ اکتّحییْنِ کا لفظ ایک مشہور ومعروف مثل میں استعال ہوتا ہے جیسے ''اشغلُ مِن ذَاتِ النّحییْنِ '' در حقیقت یہ مثل اس طرح مشہور ہوئی کہ ایک عورت تھی جو بن تمیم جو کہ تعلب کی شاخ ہے۔ اس سے تعلق رصی تھی وہ ایک دفعہ بازار عکاظ میں حاضر ہوئی اور وہ بازار مکہ تے تریب ہاور اس عورت کے پاس تھی کے دو مشک تھے۔ تو اس کوخولہ بن جبیرالانصاری لے ٹی اپنے فالو کے مکان کی طرف تا کہ اس سے تھی خرید لے تو اس کو خولہ بن جبیرالانصاری لے ٹی اپنے فالو کے مکان کی طرف تا کہ اس سے تھی خرید لے تو اس نے اپنا ایک ہاتھا اس کے منہ پررکھ کر بند کر دیا اور اس کے ساتھ کیا اور دیا اس نے اپنا ایک ہاتھا کہ بہلے کے ساتھ کیا اور دیا اس نے اپنا دوسراہا تھد دوسر مے مشکیز ہے کے منہ پررکھ کر اس کو مخفوظ کیا تو اس کے دونوں ہوئی اور دہ اس کے ساتھ جماع کرنے لگا اور وہ اپنے ہاتھوں کے مصورت میں وہ مرد اس کے ساتھ جماع کرنے لگا اور وہ اپنے ہاتھوں کے مصورت میں وہ مرد اس کے ساتھ جماع کرنے لگا اور وہ اپنا اور اپنی عزت گوا بیٹی تو اس پر مقولہ مشہور ہوگیا کہ وہ اس عورت سے بھی زیادہ مشغول ہے'

آپ کو پیچان لوں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے بھائی نے رات کے وقت اس کا قلادہ چرالیا اور اس کوا پی گردن میں ڈال لیا تو جب صبح ہوئی تو یزید بن تو ران نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ اس نے وہ قلادہ اپنی گردن میں لئکا یا ہوا ہے، تو پس وہ ہنسا اور اس نے بھائی کیا تو نے قلادہ کو چرالیا جھ سے ۔ پس پھر تو تو میں ہوا تو پھر سے کہا کہ اے میرے بھائی کیا تو نے قلادہ کو چرالیا جھ سے ۔ پس پھر تو تو میں ہوا تو پھر میں کون ہوا۔ اب باتی رہی ہے بات کہ بیمثال یہاں پر کس مقصد کے لیے لائی گئی تو اس کا میں کون ہوا۔ اب باتی رہی ہے بیت کہ بیمثال جواب ہے ایک سوال مقدر کا وہ سوال بیر کہ آپ نے کہا کہ لون اور عیب سے اسم تفضیل نہیں آتا۔ تو اس دعویٰ کورد کرنے کے لیے بیمثال لائی ہے۔ گئی ہے۔

وَقَدْ يَسْتُوِى نَيْهَال سے يہ بات بَالَى جاربى ہے كہ مُفَصَّل مِين ذكركيا گيا ہے كہ فعل ميں ذكر اورمؤنث بمعنى مفعول كے برابر ہوتے ہيں جب تك يدائم پر بولے جاكيں اس كے صفت واقع ہونے كى وجہ سے يا حال يا مبتداء كى خبر يا كان اوراس كے اخوات كى خبر يا علمت اوراس كے اخوات كا مفعول ثانى ہو جيسے آپ كہيں گے مَوَرُثُ بِيامُوا أَوْ قَتِيْل وَرَأَيْتُ هَذَا قَتِيْلًا وَإِنَّ هِنْدًا لَقَتِيْلًا وَرَأَيْتُ هَذَا قَتِيْلًا وَإِنَّ هِنْدًا لَقَتِيْلًا وَكَانَتُ هِنْدًا قَتِيْلًا وَإِنَّ هِنْدًا لَقَتِيْلًا وَعَلَى مُورُتُ بِينَى فَكُون وَ كَانَتُ هِنْدً قَتِيْلًا وَإِنَّ هِنْدًا لَقَتِيْلًا وَعَلَى مُورِيَّا ہِ وَعَلَى مُون سے بِينَى فَكُون سے بِينَى فَكُون سے دھے كم آپ ہيں "وائنتُ مِنْ قَتِيْلًا فِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الطَّويْقِ وَمَوَرُثُ بِقَتِيْلُهِ بَنِي فَكُون سے دھے كم آپ ہيں "وائنتُ اللّهُ وَيَقَونَ اللّهُ وَيَقَالُهُ بَنِي فَكُون سے دھے كم آپ ہيں "وائنتُ اللّهُ وَيَقُونُ اللّهُ وَيَقُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُورُدُتُ بِقَتِيْلُهِ بَنِي فَكُون سے دھے كم آپ ہيں "وائنتُ اللّهُ وَيَقُلُهُ بَنِي فَكُون سے دھے كم آپ ہيں "وائنتُ اللّهُ وَيَقُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَمُورُدُتُ بِقَتِيْلُهِ بَنِي فَكُون "

اذا کان بیم فی مفعول اس عبارت سے مقصود یہ بات بتانا ہے کہ جب اسم صفت مشبہ اسم فاعل کے معنیٰ میں ہوتو مؤنث میں ہاء داخل کی جائے گی جیسے کریم، کو یمه بخلاف اس کے کہ جب بمعنی مفعول کے ہوتو اس وقت ہاء اخل نہیں کی جائے گی ۔ صفت مشبہ کے اسم فاعل اور مفعول کے معنی میں ہونے کی وجہ سے فرق کرنے کی غرض سے ۔ گر جب اسمائے اعداد میں سے کسی کلمہ کو اسم مفعول کے معنی میں لایا جائے تو اس وقت مؤنث میں ہاء داخل ہوگی جیسے النطحة اور الذبیعة.

فَرْقًا بَيْنَ الْفَاعلَ وَالْمَفْعُولِ: اس عبارت میں فرق رکھنے کی بات اس لیے کگئ ہے کہ اصل عدم استواء لینی برابری کا نہ ہوتا ہے۔ تو یہ تن فاعل کودیا گیا جو کہ اصل ہے۔

اللّا اِذَا جُعِلَتِ الْكَلِمَةُ بِعِنى الفعيل (صفت مشبہ كاكلمہ) جو كہ مفعول كمعنى میں ہواس میں فركرا ورمؤنث برابر ہوتے ہیں۔ گر جب فعیل کے كلے كواسائے اعداد کے معنیٰ میں لیا جائے تو اس وقت فركرا ورمؤنث میں برابری نہیں ہوتی۔ اسمیت کے غلبری وجہ سے جسے بقق فرید ٹے وَ اَفَاقَةُ فَرِید کے قر جُلًا لَقِید طُ وَامْرَ أَنَّ لَقِید طَةً.

مِنْ آغدادِ الآسماءِ: کلم کااسائے اعداد سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسائے اعداد سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسائے اعداد میں وصفیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا گویا کہ وہ کی چیز کانام ہے جیسے جامہ چیز وں کے نام جیسے ناقة ذہیع ہی نہیں ذبح کا لفظ کثرت کے ساتھ اس اسم (نام) کے لیے استعال ہوتا ہے، کہ جو کہ ذبح کیا جاتا ہے بکری اور اونٹ سے تو اسمیت غالب ہوگی لیں وہ ایسے ہوگیا کہ گویا اس کی کوئی وصف ہے ہی نہیں لیں اس وجہ سے اس میں فرکر اور مؤنث بر ابر نہیں ہوتے بلکہ تاء کے ساتھ فرق پیدا کیا جاتا ہے جیسا کہ تمام اساء میں بر ابری نہیں ہوتی۔

مَا هُوَ بِمَعْنَى فَاعِلِ اسعبارت سے قبل جوبات بتائی گی کہ بھی صفت مشبہ تاء کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے مفعول کے مشابہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر فرکراورمؤنث برابر ہوتے ہیں۔جیسا کہ فتیل بمعنی مقتول تو پس اس وقت مؤنث میں تاءکولائی نیس کیا جاتا۔

قویٹ بیرمثال اس لیے دی گئی ہے کہ بھی صینف فعیل بمعنی مفعول کے بھی آ جا تا ہے بغیرتاء پس اگر قریب لفظ بغیرتاء کے اس پر محمول نہ ہوتا تو پھرضروری ہے کہ اس کوتاء کے ساتھ ہی کہا جائے۔

لِلْمُبَالَغة: بیہاں مبالغہ ہے مراد کثرت کا ہونا اور اصل فعل کا بار بار ہونا یا تکرار کے ماتھ ہونا۔

مَنُوعٌ بينع لعني رو كئے كے منع ميں ہے، لعني رو كئے ميں مبالغه كرنا۔

بمعنى فاعل : یعن جب فعول جمعنی فاعل کے بوتو ندکر اور مؤنث میں برابر ہوگ

کیکن سیمطلقاً نہیں جب اس کا موصوف مذکور ہواور جب موصوف مذکور ندہوگا تو پھراس میں برابری نہیں ہوگی تا کہ مذکراورمؤنث میں التباس واقع ندہو۔

صُبُود ایعنی بہت زیادہ صبر کرنے والی اور صبر سے مرادیہ ہے کہ اپنے نفس کو جزع فزع سے روکنا۔

یگال نیهاں سے عرض بیر بتانا ہے کہ اگر فعول جمعنی مفعول کے ہوتو پھر موصوف کے ساتھ مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ناقۃ خلُو بَد اور جب فعول جمعنی فاعل کے ہواور اس سے غرض عدل کو طلب کرنا ہوتو اس وقت بھی برابری کی جائے گی حَلُو بَد ودھ دینے والی او نمنی کو کہتے ہیں۔

طکباً لِلْعَدَل نے مرادیہ ہے کہ دونوں کے درمیان انصاف کو قائم کرنے کے لیے
تاکہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے تو استواء ہو اور دوسرے کے لیے عدم استواء ہو
اوراس کا عکس (الث) نہ ہواس لیے کہ فعول میں ثقل ہے اس کے ضمہ پر شمنل ہونے ک
وجہ سے اور فاعل کثیر الاستعال ہے اپنے تمام افعال میں جاری ہونے کی وجہ سے اور اس
میں خفت مطلوب ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ استواء میں خفت ہے۔ تو
پی وہ خفت اس کو دے دی گئی جو کہ کثیر الاستعال ہے۔

لِقِلَّتِهِنَّ : کتاب کےمتن میں جواوزان ذکر کیے گئے ہیں ،ان میں ہے آخری نوجو ہیں وہ کلیل الاستعمال ہیں تو ان کے مذکر اور مؤنث میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔

اما قولهم : یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یوں
کہا جائے کہ مسکین ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس میں ذکر اور مؤنث کا استوائیس ہوسکتا
بلکہ کہا جائے مؤنث میں امر آق میسکی نن قباد جوداس کے کہ وہ معطیر کے وزن پر ہے
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسکین قبیر فقیرہ پر محمول ہے مزید یہ کہا گیا ہے کہ ابل
صرف نے مسکین قبرتاء کو واخل کیا ہے مِفْعِیْ لاکے وزن پر ہونے کے باوجود
فقیر قبر محمول کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ معنی میں اس کی نظیر ہے۔

باتی رہی یہ بات کہ اس کوفقیرہ پر کس وجہ ہے محمول کیا گیا تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میاس کی فقیض ہے بعنی ضد ہے اس لیے کہ فقیرا سے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اونی اس کی فقیض ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہواور بعض کے زدیک ان دونوں کا معنی نہ کورہ معنی کے برعکس ہے، بہر حال دونوں معنوں کی صورت میں یا دونوں اقوال کی صورت میں ان دونوں کے درمیان تضاد تا بت ہوتا ہے اور اہل صرف کی عادت رہی ہی ہے کہ وہ ضد کا حمل ضد پر ہی کرتے ہیں۔

صدیقة بی صدفة سے ماخوذ ہے بمعنی حِلّة (دوی ) جیسے كم كها جاتا ہے رَجُلٌ صَدیْقٌ اور اَلاَ نُشٰی صدیقة اى حبيبة

اُنچتیو کے دیادہ کرنے کے متعلق بتارہے ہیں کدتمام حروف زائدہ سے صرف میم ہی کو چنا گیا ہے۔

لِنَعَدُّدِ : یہاں ہے میم کے علاوہ حروف علت کے استعال کی وجہ ہے مشکل پیش آنے کی وجہ بتارہ ہیں کہ حروف علت میں کسی حرف کوزیادہ کرنے کی وجہ ہے ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل اور پریشانی ضرور در پیش آتی تھی تو اس وجہ سے الف کوشروع میں لاتے تو اس ابتداء ناممکن تھی اورا گرواؤ کولاتے تو اس کے متعلق تھم بیہ ہے کہ واؤشر وع میں زائد نہیں کی جاتی اورا گریاء کوزائد کرتے تو وہ التباس کی طرف پہنچادیتی کہ جومضارع کے ساتھ ملادیتا اس لیے کہ وہ اس تکرارتک پہنچادیتی کہ جو بے فائدہ تھا اور ایسا کرنا تھکت کے خلاف ہے۔

ضُمَّ الْمِیْمُ : الله می مزید فیہ میں اسم فاعل کے شروع کلیہ میں دینے اور دوسرے حروف سے احترازی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کسرہ دینے سے کوئی فائدہ نہ تھا اس لیے کہ وہاں کسرہ کی کوئی ضرورت با مجال نہیں تھی۔ اس لیے وہ حرف جواس کے حرف مضارعہ قائم مقام بنایا گیا ہے یا تو وہ مضموم ہے جیسا کہ رباعیات میں گزرایا مفتوح ہے جیسا کہ خماسیات اور سداسیات میں گذرا۔ تو پس بھی صورت تھی کہ اس کو یا تو ضمہ دیا جائے یا فتحہ دیا جائے تا فتحہ دیا جائے کا حق کے ایس فرق پیدا کرنے کے لیے ضمہ کو اختیار کرلیا اور فتحہ کوچھوڑ دیا گیا۔

لِلْفُورُقِ ان الفاظ سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرق کرنا ہی مقصود تھا تو پھر
فتہ ہی دے دیے شروع میں ضمہ کوچن لیا۔ تواس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں ضمہ کوچن کرفتی
کوچھوڑ دیا گیا اس لیے کہ اگرفتہ کوچن لیت تو پھراس کا التباس ان مقامات کے ساتھ آتا
کہ جن کے شروع میں فتحہ اور آکر سے ماقبل میں کسرہ ہے، جیسے المُمنیسِكُ و الْمَہُورِ وُ الْمَہُورِ وُ الْمَہُورِ مِن الله الله کی الفظ مطلقا مکان کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ اس المُمور جن عبارت میں المُمور جن کا لفظ مطلقا مکان کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ اس مراد طرف ہے جو کہ ثلاثی مجرد میں یمفیعل سے بنایا تو وہ مفیعل نہ کے وزن پری آتا ہے۔
مراد ظرف ہے جو کہ ثلاثی مجرد میں یمفیعل سے بنایا تو وہ مفیعل نہ کے وزن پری آتا ہے۔
ایک مورد باب افعال سے ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ایکفک المُحد باب افعال سے ہاس اس مراد اسم فاعل یافع ہے اس کو مموقع نہیں کیا جائے گا اگر جہ باب افعال سے ہاس

دوسرے یہ کہ بیا کی سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال مقدریہ ہے کہ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیا غیر ثلاثی محرد سے اسم فاعل ہے شروع میم مضموم اور عین مفتوحہ کے ساتھ اور یافع جو ہے وہ بھی غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ہے بغیر میم کی زیادتی کے حالا تکہ یہ جواب شاذہے۔

وَيُهُنّى مَا قَنْلَ التَّاءِ: جب مصنف برات صيغة منى للفاعل مذكر كى طويل بحث سے فارغ ہوئے واب وہ بنی للفاعل مؤنث كى بحث ميں شروع ہوتے ہیں، پس اس كى بناء میں فرق صرف اتنا ہے كداسم فاعل مذكر كے صيغه ميں آخر ميں تاء برائے تا نيث كولائ كر كے اس تاء كائ يوں صاد برائے ۔ كاس تاء كے ماتى كوئت دے دیتے ہیں، جیسے فاعل سے فاعل قور كائے ہوں صاد برائے ۔ مشكل الفاظ كے معانى :

قَامَ بَمِعَىٰ حَصَلَ لِينَ عاصل ہوا ہو۔ لنحفتها اس کی تخفیف کی غرض ہے۔ جبان تک دل ہونا۔ شجاع بہا در ہونا۔ عطشان پیاسا ہونا۔ آخو ل بھینگا ہونا۔ احمق کم عقل ہونا۔ اخوق سے حوق بمعنی کپڑے کمڑے کرنا۔ آدم گندم گوں ہونا۔ سے الاحمة سے ہے۔ آڑعن طیش اور غصے والا ہونا۔ اسْمَر گندم گوں ہونا۔ اعجف کمزور

بونا۔ الاعجم گونگا بونا۔ التعمیم بغیر کی قید کے ہونا۔ ذات النحیین کھی دومشکوں والا۔ اَلْهَبَنَقَة بیوتون ہونا۔ ذبیحہ ذرج کیا ہوا جانور۔ لقیطة گری پڑی عورت۔ طُوال بہت لمبا۔ عَلَّا مة بہت علم والا۔ نَسّابَه نب کی وجہ سے مشہور۔ روایة بہت روایت کرنے والا۔ فروقة بہت فرق والا۔ صححکة بہت بننے والا۔ مجز امه محبت کوجلدی ختم کرنے والا۔ مسقام بہت کروری والا۔ معطیر بہت عطروالا۔ مسکینة بغیر مال و دولت کے ہونا۔ فقیرہ بہت کم مال والا ہونا۔ عدوة و مُمن۔ تعذر مشکل ہونا۔ شفویة ہونٹ سے ادا ہونے والے۔ مسهب تیزر دفار گھوڑا۔

# فَصْلٌ فِي اِسْمِ الْمَفْعُولِ

((وَهُوَ اِسُمٌ مُشْتَقٌ مِنْ يُفْعَلُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَصِيْعَتُهُ مِنَ الثَّلَاثِي يَجِئْ عَلَى وَزُن مَفْعُولِ نَحْوُ مَضْرُوبٌ وَهُو مُشْتَقٌ مَنْ الثَّلَاثِي يَجِئْ عَلَى وَزُن مَفْعُولِ نَحْوُ مَضْرُوبٌ وَهُو مُشْتَقٌ مَنْ يُضُرَبُ لِمُناسَيَةِ بَيْنَهُمَا فَإِن قِيْلَ لِمَ أُدْخِلَ الْمِيْمُ مَقَامَ الزَّوَائِدِ قُلْنَا لِيَعَدُّرٍ حُرُوفِ الْعِلَّةِ فَصَارُ مَضْرَبًا ثُمَّ ضُمَّ الرَّاءُ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْ وَضِعِ بِمَفْعُولِ الْإِفْعَالِ فَصَارَ مَضُربًا ثُمَّ ضُمَّ الرَّاءُ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْ وَضِعِ التَّاءِ فَصَارَ مَضُرُبًا ثُمَّ أُسُمِعتِ الصَّمَّةُ لِإنْعِدَامِ مَفْعُل فِي كَلاهِ هِمْ بِهَ يُرِفَى التَّا يَعْدَل مَفْعُولٍ مَا لِيَعْ وَالْقَيْسَ النَّالِاثِي وَالْمَوْضِعِ حَتَّى يَصِيْرَ مُشَابِهًا فِي التَّقَيْرِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ اَعْنِي وَالْقِيَاسُ فَاعَلٌ وَفَاعُلُ الْيَ فَاعِلُ وَالْقِيَاسُ فَاعَلٌ وَفَاعُلُ فَغَيْرَ الْفَاعِلَ الْمُوتِ عَلَى التَّعَيْرِ الْفَاعِلِ الْمُعَلِي وَالْقِيَاسُ فَاعَلٌ وَفَاعُلٌ فَغَيْرَ الْمُفْعُولُ اللهَ عَنِي وَالْقِيَاسُ فَاعَلُ وَفَاعُلٌ فَغَيْرَ الْفَعْمُولُ اللهَ عَلْ وَالْقِيَاسُ فَاعَلُ وَفَاعُلُ فَعَيْرَ الْفَعُولُ الْمُوتِ عَلْ النَّهُ اللهُ عَلْ وَلَاعُلُ فَعَيْرَ الْفَعُولُ الْقُولِ الْقَاعِلِ الْمُقَاعِلُ الْمُولِ عَلْ اللهُ فَعَلْ فِي التَّعَلُ وَلَاعُلُ وَاعْمُلُ فَعَيْرَ الْفَعُولُ اللهُ الْمُولِ عَلْمَ اللهُ الْمُولِ عَلْمُ اللهُ الْمُولِ عَلْمُ اللهُ الْمُولِ مِثْلُ مُسْتَخُورٌ مِنْ الْفُولِ الْمُولِ الْعَلْمُ الْمُولِ الْفَعَلِ وَلَمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِ فِي السَّعْمُ الْمُولِ عَلْمَ اللهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِّ وَلْمُ الْمُولِ الْمُعَلِي وَالْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

# فصل اسم مفعول کے بیان میں

"اسم مفتول وه اسم سے كر رو مُفْعَلُ يعنى مضارع مجبول سے نكالا (بنابا) جاتا

العاشي من الامال المنافع المنا

ہے۔ای شخص کے لیے کہ جس پرفعل واقع ہوا ہواوراس کا صیغہ ثلاثی مجرد ہے مَفْعُولٌ كوزن يرآ تاب جيے مَضْرُونٌ اوردہ يُضُوبُ سے بنايا كيا ب ان دونوں (اسم مفعول اور مضارع مجهول) کے درمیان مناسبت کے یائے جانے کی وجہ سے۔پس اگریوں یو چھا جائے کہ حروف زائد کی جگہ پرمیم کوزائد کیوں کیا گیا تواس کے جواب میں ہم بول کہیں گے بعنی اس کا پہ جواب ہے کہ حروف علت کے معدر ہوجانے کی وجہ سے توبد یصور ب سے مصر ب ہوگیا پرمیم کوفتہ اس لیے دیا گیا تا کہ باب افغال کے مفعول کے ساتھ التباس نہ ہو جائے تو یہ مضور ب ہوگیا پر اء کو ضمددے دیا گیا تا کہ ظرف کے ساتھ التباس ند موجائے تو مضروباً مولیا پر اال صرف کی کلام میں مَفْعُلُ کا کلمہ بغیرتاء کے نہ ہونے کی وجہ سے راء کے ضمہ کا اشباع کیا گیا تو اس سے واؤپیدا ہوگیا۔ تو مَضْرُونْ مُوكِيا صرف ثلاثى مجرد سے مفعول میں تبدیلی کی گئی نہ کہ تمام افعال کے مفعول اور ظرف میں تا کہ وہ تبدیلی میں اسم فاعل کے مشابہ ہو جائے بعنی اس فاعل میں تبدیلی کی گئی کہ جو یَفْعَلُ اور یَفْعُکُ سے اسم فاعل بنایا گیا۔حالانکہ کہ قیاس کا تقاضا توبیقا که یفعل سے اسم فاعل فاعل اور یفعل سے فاعل تا تو اس وجد سے اسم مفعول میں بھی ان دونوں کے درمیان بھائی جارے (تعلق) کی وجہ سے تبدیلی کی گئی اور اسم مفعول کا صیغہ ثلاثی مزید فیہ سے اسم فاعل کے وزن پر بى آتا ہے، آخرے مالل كفته كماتھ جي مستخرج .

تشریع: مُشَعَقَ یہ بمزل جنس کے لیے ہے جو کہ تمام اسائے مشتقات کو شائل ہے اور مصنف کا قول مِن یُفُعُلُ یہ بمزل قید کے ہے اس ہے اسم فاعل نکل جا تا ہے۔ اس لیے کہ وہ مضارع معلوم سے مشتق ہوتا ہے۔ اور لِمَنْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْفِعْلُ کی قید ہے اسم مکان ، زمان اور آلنکل گئے اگر چہ اسم فاعل پہلی قید سے نہیں نکا ایکن اس کے ماتھ نکل میں ایک ساتھ نکل گئے اساواس کی طرف کیا گیا اس کے مقدم (پہلے آن) کی وجہ سے اور ہرقید کی شن نکا لئے کے لیے متقل ہے۔ اور ہرقید کی شن نکا لئے کے لیے متقل ہے۔ اور ہرقید کی شن نکا لئے کے لیے متقل ہے۔

مِنْ یُفْعَلُ اس سے مرادمضارع مجبول ہے، جس کومٹی للمفعول بھی کہاجا تا ہے۔ اَکْفِعُلُ اس قید سے تمام ظروف خارج ہو گئے اس لیے وہ اس چیز کے لیے شتق ہوتے ( نکالے، بنائے جاتے ) میں کہ جن میں فعل واقع ہوتا ہے۔

عَلَى وَزُنِ مَفْعُولِ: اَیْ عَالبًا لِعِنْ ثلاثی مجردے اسم مفعول اکثر اوقات مفعول کے وزن پر بی آتا ہے، اس لیے کہ بھی مفعول فیعیْلؒ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے جَوِیْحٌ اور قِیْلٌ بمعنی مجروح اور مَقْتُول کے بوسلے جاتے ہیں۔

بَیْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان سے مرادیہ ہے کہ اسم مفعول اور فعل مجہول حرکات،
سکنات اور تعداد حروف میں برابر ہیں۔ اس لیے کہ مَصُورُوبٌ کی اصل مُصُرِبٌ
ہے۔ پھر فہ کورہ التباس کی وجہ سے تبدیلی پیدا کی گئی اور بَیْنَهُمَا سے مرادیہ بھی لیا گیا ہے
کہ بعض لوگوں کی طرف سے بیہ کہا گیا ہے دونوں اس مفعول کی طرف منسوب کیے جاتے
ہیں کہ جن کا فاعل معلوم نہیں ہوتا یعنی ان دونوں کا اسناد مفعول ما لم یسم فاعلہ کی طرف
ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک تعلق یا یا جاتا ہے۔

اَکوَّ وَائِد :ان زوائد سے مراد وہ حروف علت زائدہ ہیں کہ جوفعل مضارع مجہول کے شروع میں تصاوران کوحذف کر کے میم کوداخل کردیا گیا۔

فصّار ٔ ایعیٰ حرف مضارعہ کوحذف کرنے کے بعد اور اس کی جگہمیم کو داخل کرنے اور اس کوحرکت فتح دینے کے بعدیہ مَضْوَبٌ ہوگیا۔ یعیٰ میم اور آخر سے ماقبل کوفتہ دینے کے بعد مَضْوَبٌ ہوگیا۔

بِالْمَوْضِعِ:اس سے مراد ثلاثی مجرد سے آنے والے اسم ظرف کے صینے ہیں جو کہ ا یَفْعَلُ اور یَفْعُلُ سے بنائے جاتے ہیں۔

اُشْبِعَتِ الصَّمَّةُ : عمرادیہ ہے کہ ضمہ کوادا کرتے ہوئے ذرا لمبا کیا گیا تو اس ہے دا دیدا ہوتو اس کواشاع کہا گیا ہے۔

بِغَيْرِ التَّاءِ:ان الفاظ كاذكركرك مَفْعُلَةٌ الترازكيا كيا كياب،اس لي كدوه ان كلام من متروك نيس بد مقبرة، مشرقفة اور مشربة كآن كي وجد

مُشَابِهًا النج: جب مصنف نے اس بات کی طرف توجہ کی الما تی کے مفعول میں تبدیلی تمام افعال اور ظرف کے علاوہ سے گئی ہے۔ التباس سے بیخ کے لیے تواس پر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ التباس سے بیخ کے لیے تبدیلی اس کے برعس بھی کی جاسکت ہے کہ اسم مفعول کوچھوڑ کر اس کے علاوہ میں تبدیلی کردی دے تا کہ التباس سے بی اجا سکے تو کہ اسم مفعول کوچھوڑ کر اس کے علاوہ میں تبدیلی کو اکر اس اعتراض سے نیخ کے لیے مصنف نے یہ ہے ہوئ کو تبدیلی ہواسم مفعول کے اندر کی گئی ہے وہ تبدیلی کیا گیا ہے تو اس کا قل رہی ہے ہوالی کر کت علاوہ کو کی اور حرکت عاصل یہ ہے کہ اس مفعول کے اندر کی گئی ہے وہ تبدیلی کیا گیا ہے تو اس کا فراش مور و بی مفتول کے اندر کی گئی ہے وہ تبدیلی کیا گیا ہے تو اس کا فراش مور و بی مفتول کی اور حرکت فران ہے کہ اس مفعول کے عین کلمہ کو مضارع مجبول کی حرکت علاوہ کو کی اور حرکت فران ہے کہ مفعول میں تبدیلی کی گئی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ موافقہ اور رہی ہے بات کہ مفعول میں تبدیلی کیوں کی گئی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ موافقہ اور رہی ہے بات کہ مفعول میں تبدیلی کیوں کی گئی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ موافقہ اور رہی ہے بات کہ مفعول میں تبدیلی کیوں کی گئی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ موافقہ اور مشارک ہی ہے مشتق ہیں۔

لِلْمُواْ خَاتِ بَیْنَهُمَا بَمُوَاغَات کالفظی اور لغوی معنی تو ہے بھائی چارہ گریہاں پر مراد ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے درمیان پایا جانے والا تعلق کہ یہ دونوں شلاقی بیں ، اور ملا ثی کے مضارع سے مشتق ہوتے ہیں اور فعل کی دونوں طرفیں ان دونوں میں پائی جاتی ہیں یعنی ان میں سے ایک طرف صدور اور دوسرے میں طرف وقوع پائی جاتی ہے تو اس تعلق کومؤا خات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بِفَدْحِ مَا قبل الآخِو العِن آخرے ماقبل کوفتہ دیا گیا اسم مفعول میں اس لیے کہ اسم مفعول میں اس لیے کہ اسم مفعول اور اسم ظرف تمام ابواب منتعبۃ ( علاقی مزید نیہ اسے ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں مگریہ کہ کیکن اسم فاعل دوسروں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے آخرے ماقبل کوفتح دے ماقبل کوفتح دے ماقبل کوفتح دے داحاتا ہے۔

مُسْتَغُورٌ جُ اس مثال کواس کے لائے ہیں کہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ آخر ہے اقبل کو فتح دے دیتے ہیں تو اس مراداسم مفعول ہے جس میں یہ فتہ دیا جاتا ہے اور مثال ے اس کے مصداق کو ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کا آخر سے ماتب اس حالت میں ہوتا ہے، دوسری ہیہ بات کہ اسم مفعول فعل مضارع مجبول سے بنایا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ بات تصور کی جا تا ہے تو یہاں بھی یہ بات تصور کی جا تکتی ہے فعل مضارع مجبول کی طرح اس میں بھی آخر سے ماقبل کوفتہ دے دیا جاتا ہے اور آخر سے ماقبل پرفتہ لانے کی غرض اور مقصدا ہم فاعل جو کہ غیر ثلاثی مجرد سے ہوں ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے لائے ہیں اس لیے کہ غیر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کا آخر سے ماقبل کم مور ہوتا ہے۔ جیسے مُسْتَخُور جُ اسم فاعل ہے اور مُسْتَخُور جُ اسم مفعول ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی:

اشیعت اشاع کیا گیا، حرکت کولمبا کیا گیا۔ لِانْعِدَامِ نہ ہونے کی وجہ ہے۔ بالموضع رکھنے کی جگہ مراد اسم ظرف ہے۔ الممؤ اخات بھائی جارہ، تعلق۔ مُسْتَخُورٌ جُ نکال ہوا۔

فَصُلٌّ فِي اِسْمَي الْمَكَان وَالزَّمَان

((اسْمُ الْمَكَّانِ هُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌ مِنْ يَفْعَلُ لِمَكَانِ وَقَعَ فِيْهِ الْفِعْلُ فَزِيْدَتِ الْمِيْمُ كَمَا فِي الْمَفْعُولِ لِمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا وَلَّمُ يَزِدِ الْوَاوُ حَلَى لَا يَلْتَبَسَ بِهِ وَصِيْعَتُهُ مِنْ بَابِ يَفْعَلُ مَفْعَلٌ كَالْمَذُهَبِ اللَّا مِنَ الْمِثَالِ لَا يَلْتَبَسَ بِهِ وَصِيْعَتُهُ مِنْ بَابِ يَفْعَلُ مَفْعَلٌ كَالْمَذُهَبِ اللَّا مِنَ الْمِثَالِ لَا يَلْتَبَسَ بِهِ وَصِيْعَتُهُ مِنْ بَابِ يَفْعَلُ الْمَوْجِلِ حَتَّى لَا يُطَنَّ اَنَّ وَزُنَهُ كَانَ فَوْعَلًا مِثْلُ جَوْرَبَ وَلَا يُطُنَّ فِي الْكَسْرِ لِلَانَّ فَوْعَلًا لَا يُوْجَدُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْ بَابِ يَفْعِلُ مَفْعِلٌ اللَّاقِصِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَجِئُ بِفَتْحِ كَلَامِهِمْ وَمِنْ بَابِ يَفْعِلُ مَفْعِلٌ اللَّاقِصِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَجِئُ بِفَتْحِ كَلَامِهِمْ وَمِنْ بَابِ يَفْعِلُ مَفْعِلٌ اللَّهُ مِنَ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَجِئُ بِفَتْحِ اللَّهُ مِنْ بَابِ يَفْعِلُ مَفْعِلُ اللَّهُ مِنَ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَجِئُ بِفَتْحِ اللَّهُ مِنْ يَفْعِلُ وَمُفْعِلُ وَالْمَنْيِ وَالْمَنْ مِنْ يَفْعِلُ مَنْ مَفْعِلٌ وَمَفْعَلٌ وَاغْطِي لِلْمَفْعِلِ مَنْ الْمَنْ مِنْ يَفْعُلُ وَالْمَسْقِيلِ وَالْمَسْقِيلِ وَالْمَسْقِيلِ وَالْمَشْقِيلِ وَالْمَشْعِلِ وَالْمَشْقِلِ وَالْمَشْعِلِ وَالْمَشْعِلِ وَالْمَسْعِيلِ وَالْمَسْقِطِ وَالْمَشْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَشْعِلُ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِيلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَلْعِلَ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَلْعِلَ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَلْعِلَ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَلْعِلَى وَالْمَسْعِلِ وَالْمَسْعِلِ وَالْمَلْعِلِ وَالْمَلْعِلَ وَالْمَلْعِلَ وَالْمُعْرِقِ وَلَمِلْمُ وَلِهِ الْ

## العثن من اللعام المحالية المحا

وَالْمَفُرِقِ وَٱلْبَاقِي لِلْمَفْعَلِ لِخِفَّةِ الْفَتَحَةِ وَاسْمُ الزَّمَانِ مِثْلُ الْمَكَانِ نَحْوُ مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ))

## فصل اسم مکان اوراسم زمان کے بیان میں

اسم مکان وہ اسم کہ جومضارع ہے مشتق کیا (نکالا) جاتا ہے، اس مکان (جگه) کے لیے کہ جس میں وہ فعل واقع ہوا ہو پس اس میں (مضارع میں)میم کوزیادہ کیا جاتا ہے جیسا کہ اسم مفعول میں زیادہ کیا جاتا ہے ان دونوں بعنی مفعول اور ظرف مکان کے درمیان مناسبت کے پائے جانے کی وجہ ہے اور واؤ کوزیادہ نہیں کیا جاتا تا کہ اسم مفعول کے ساتھ التباس نہ ہوجائے اور اس (اسم مکان) کا صیغہ یَفْعَلُ کے باب سے مَفْعَلٌ آناہے، جیسے مَذْهَبٌ مُرمثال سے مَفْعِلٌ کے وزن پرآتا ہے جیسے مَوْحلٌ تا کہ بیہ گمان نه کیا جائے کہاس وزن فو عَلْ تھا جَوْ دَبٌ کی طرح اور نہ کسرہ کی حالت میں گمان کیا جائے اس لیے کہ فوعل اہل صرف کی کلام میں نہیں پایا جاتا اور یَفْعِلُ کے باب سے اسم مکان مَفْعِلٌ کے وزن پرآتا ہے مگر ناقص سے اسم ظرف مکان مین کے فتہ كساته آتا ہے، جيس مُومًى يدريكسرات سے نيخ ى وجه ساور يَفْعَلُ ك باب سے اسم مکان مَفْعُلُ بی بنایا جا تاضمہ کی وجہ سے تقل سے بینے کی غرض سے پس یَفُعُلُ کے ظرف مکان کو مَفْعِلٌ اور مَفْعُلٌ کے درمیان تقسیم کر دیا گیااور مَفْعِلٌ کے کُلِ كياره اساءين جي مَنْسِكٌ، مَجْزِرٌ، مَنْبتٌ، مَطْلعٌ، مَشُرقٌ، مَغْرِبٌ، مَرْفِقٌ، مَسْقِطٌ، مَسْكِنٌ، مَسْكِنٌ، اور مَفْرِقُ اور باتى مَفْعَلْ ك وزن ك ماته خاص ہیں، لعنی مَفْعَلٌ کے وزن پر ہی آتے ہیں فتھ کے خفیف ہونے کی وجہ سے ابراسم زمان اسم مكان بى كى طرح بي عِيد مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ.

تشریع : مُشَقَق یہاں شتق کے لفظ کو ذکر کر کے احر از کیا ہے، اس سے کہ جو اللہ مضارع سے شتق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کے صیغہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ مضارع سے شتق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کے صیغہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ یَفْعِلُ: اس سے مراوفعل مضارع معلوم کا صیغہ واحد ندکر غائب ہی سے یہ نقط فعل مضارع معلوم ہی ہے مشتق ہوتا ہے، مضارع مجبول ہے نہیں کہ جس طرح اسم مفعول مضارع مجبول ہے نہیں کہ جس طرح اسم مفعولیت مضارع مجبول ہے مشتق ہوتا ہے، اگر چہ مناسبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو مفعولیت (مجبول) ہے مشتق کیا جائے وہ اس لیے کہ جب اسم فاعل اسم ذات ہے نہ کہ اسم معنی تو وہ فعل والاعمل نہیں کر ہے گا، تو پس اس کی وضع مطلق ہوگی بعن عمل کے ملاحظہ کی حیثیت ہے نہیں پس اس کوائی ہے مشتق کیا گیا جو کہ اصل ہے اور وہ اصل معلوم ہی ہے افزاسم فاعل کو معلوم کے مین کر دیا گیا اور اسم مفعول کو مجبول کے لیے ان دونوں کے مل کے اضار ہے۔

لِمَكَّانِ :اس لفظ كى قيد سے ظرف زمان نكل گيااس ليے كدوہ زمانے كے ليے مشتق ہوتا ہے اور اسم مفعول سے بھى احتر از حاصل ہوگيا ذراغور وفكر إور سوچ وجار كرنے كے ساتھ ۔

فَزِیْدَتِ الْمِیْمُ بہاں یہ بات بتائی جارہی کہ جس طرح مفعول کے شروع میں میم زیادہ کی گئی تھی اسی طرح بہاں ہی ظرف بناتے وقت شروع میں میم کوزیادہ کیا گیا ہے۔
لیکن مفعول کی طرح ظرف میں واؤکوزیادہ نہیں کیا گیا کیونکہ مفعول میں واؤکسی خرض تھے کے لیے زیادہ کی گئی تھی جبکہ یہاں وہ غرض مفقود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ظرف منفع لا منفع لا منفع لا دونوں اوزان سے آتا ہے جبکہ منفع لا یعن عین کے ضمہ کے ساتھ نہیں ہوتا،
کیونکہ منفع لا کے وزن پرکوئی ظرف الل صرف کی کلام میں نہیں ہے۔

بینتهٔ منا اس سے مرادیہ ہے کہ اسم مکان اور اسم مفعول فعل کے واقع ہونے کے لئے اللہ میں مناسبت ہوہ اس طرح کہ مفعول میں فعل کا وقوع مفعول پر ہی ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس ، ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس ، (ظرف مکان ) تام مفعول فیر کھا گیا ہے۔

کٹم یز د الواق بیعبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال مقدر یہ ہے کہ ظرف میں بھی واؤ کوزیادہ کیا جاتا جس طرح کہ مفعول میں مشابہت کی رعایت رکھی گئی ہے، تواس کا جواب بید یا کہ التباس سے بیچنے کی وجہ سے واؤ کوزیا دہ نہیں کیا گیا۔ مَفْعَلَّ : يہاں جو مَفْعَلٌ ظرف بنايا گيا ہے يعنى عين كلمه كے نتى كے ساتھ تو وہ اس وجہ سے كداس كے مضارع ميں عين كلمہ منتوح تھا، جس سے بيشتق ہوا ہے۔

باتی اس کے علاوصاحب شافیہ نے اسم مکان اور زبان ان ابواب سے کہ جن کا مضارع مفتوح العین یامضمون العین ہواور ناقص سے مطلقا خواہ ناقص وادی ہو یا یائی ہو۔ مَفْعَلٌ کے وزن پر آئے گا جیسے مَشْرَب، مَقْتَلٌ، مَسْعًی، مَدْعًی اوران کے مضارع مسور سے اور مثال سے مطلقا (وادی ہو یا یائی ہو) مَفْعِلٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے مَشْرِبٌ، مَوْعِدٌ، مَوْجِدٌ، یَجِدُ سے ایک لغت میں عین کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے کہ اس سے بھی مَفْعِلٌ کے وزن پر آئے گا۔

لِیْقُلِ الْصَمَّةِ ان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے اسم ظرف مضارع مضارع مضارع مضموم العین سے مَفْعُلُ کے وزن پرنہیں بنایا گیاضمہ کے قال کی وجہ سے چونکہ جب ضمہ میں تقل موجود ہے جس کلمہ پرداخل ہوگا تواس کو بھی تقیل کردے گا تواسی وجہ سے انہوں نے اس کو

اپنی کلام میں چھوڑ دیا ہے۔

مَفُعِلْ بِعِنَ اسم ظرف سره كماته (مَفُعِلْ كومقدم كيابيان كرنے مِن تقسيم ك بعداس ليك كداس كو چونكه مضبوط محصور ديا گيا ہے، بخلاف مَفْعَلْ كے كيونكه وه محصور ثبين بيدا ورطريق كاراورطرز كويا كدا سے كه جس طرح اعراب نقدري كواعراب فظى پر مقدم كياجا تا ہے۔

اَلْمُنْسِكُ اس مقام یا جگه کو کہتے ہیں کہ جس میں نسائلک کو ذرج کیا جائے اور نسائل جمع ہے النسیکة کی اور اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔

اَلْمَسْقِطُ: کی شے کے گرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ بچے کے مال سے گرنے کی جگہ۔

الْمَسْجِد: اس گھر کا نام ہے کہ جس کوفرض نمازی ادائیگی کے لیے بنایا اور مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں مجدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے یا مجدوں کی جگہ کو کہتے ہیں، پُر معجد جیم کے فتہ کے ساتھ ہے نہ کداس طرح کہ جس طرح اس کوسیبوبیانے ذکر کیا ہے۔

مِنْلُ الْمَكَانِ: یعنی ندکورہ تفصیل ہی کی طرح ہے بغیر کسی تفاوت یعنی زیادتی کے اور اس کے صیغہ جات ثلاثی اور غیر ثلاثی افعال میں متحد میں اور مقام اور قرینہ کے لحاظ سے پہیان لیے جاتے ہیں۔

نَحُو مَفْتَلُ : وہ زمانہ کہ جس میں حضرت حسین بنالید قبل (شہید) کیے گئے تو وہ عاشورہ کا دن تھا جیسا کہ اس جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے مَفْتَلُ الْحُسَيْنِ ﷺ لیمن عضرت حسین حضرت حسین کوتل ہونے کی جگہ یعن کر بلا۔

## فَصُلٌ فِي اِسْمِ الْآلَةِ

((وَهُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌ مِنُ يَفُعِلُ لِلْأَلَةِ وَصِيْفَتُهُ مِفْعَلٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّاعِرُ الْمَفْعَلُ لِلْمَوْضِع وَالْمِفعَلُ لِلْاَلَةِ وَالْفَعْلَةُ لِلْمَوَّقِ وَالْفِعْلَةُ لِلْمَوَّقِ وَالْفِعْلَةُ لِلْحَالَةِ ــ وَكُسِرَتِ الْمِيْمُ لِلْفَرْقِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ وَيَجِئَ عَلَى وَزُن مِفْعَالِ نَحْوُ مِقْرَاضِ وَمِفْتَاحِ وَيَجِئَى مَضْمُومُ الْعَيْنِ وَالْمِيْمِ الْمُسْعُطِ وَالْمُنْخُلِ وَنَّحُوهُمَا قَالَ سِيْبَوْيِهِ هَذَانِ مِنْ عَدَادِ الْاَسْمَاءِ يعنى الْمُسْعُطُ اِسْمٌ لِهِذَا الْوِعَاءُ وَلَيْسَ بِالْآلَةِ وَكَذَالِكَ آخَوَاتُهُ))

## فصل اسم آلہ کے بیان میں

اسم آلددہ اسم ہے کہ جوشتق ہوتا ہے یفعل (مضارع) سے آلد کے لیے اور اس کاصیغہ مِفْعَلٌ کے وزن پر آتا ہے۔ اور اس وجد سے شاعرنے کہا۔

مَفْعَلٌ ظرف كے ليے اور مِفْعَلٌ آله كے ليے۔ اور فَعْلَةٌ مَرَّه (بارى، مرتبه) كے ليے اور فعْلَةٌ مَرَّه الت كے ليے۔

اورمیم کو کسرہ دیا جاتا ہے اس ظرف اور آلد کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اوراسم آلد مفتاح (قینی اور چالی) اوراسم آلد مفتاح (قینی اور چالی) اور بیعین اور میم کے ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے المُسْعُطُ اور الْمُنْحُلُ اور ان دونوں کی مثل کے بارے سیبویہ نے کہا کہ یہ دونوں اساء ہی میں شار ہوتے ہیں، لینی المُسْعُطُ اسم ہے لہذا اللّٰو عَاءُ جو ہے، وہ اسم آلہ سے نہیں ہے اور اس طرح ہی اس کے اخوات ہیں۔

تشونیج: اسم بہاں اسم سے مراداسم آلہ ہی ہے کہ اسم آلہ وہ اسم ہے کہ جس ہے کی کام کرنے میں مددی جاتی ہے جس سے کام کرنے میں مددی جاتی ہے جسے مفتاح (چابی) کہ وہ الی چیز کانام ہے کہ جس سے تالا کھولا جاتا ہے اور بھی اسم آلہ اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی فعل واقع ہوتا ہے جبکہ وہ ان چیزوں سے ہو کہ جن سے مددلی جاسے جسے میں محکم نے وہ برتن کہ جس میں دودھ نکالا جائے یا وہ جگہ جہال دودھ نکالا جائے )

وَهُوّ : نہیں توجیہد کی جائت کہ اسم آلہ کی تعریف آلہ کے ساتھ کی جائے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آلہ سے مراد بیان کیا گیا ہے کہ اسم آلہ کی بیچان موقوف ہے آلہ کی بیچان پر اس لیے کہ آلہ سے مراد آلد لغویہ ہے جو کہ فعل کے لیے ہوتا ہے اور وہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے فعل میں مدد لی چاتی ہے، جیسے قلم لکھائی کرنے کے لیے، پس کویا کہ انہوں نے کہاائم آلہ وہ اسم ہے جو کہ یفعل (مفارع) سے اس چیز کے لیے شتن کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس نعل میں مددلی جاتی ہے۔ پس آلداصطلاحیہ کی تعریف آلد بغویہ کے ساتھ ہوئی۔

لِلْآلة: آلدوه چیز ہے کہ جس کے ذریعے فاعل مفعول کاعلاج کرتا ہے اپنا اثر اس کی طرف پہنجانے کے لیے۔

وَ الْفَعْلَةُ لِيعَى ثلاثَى مجرد كان مصادر ہے كہ جن ميں تانېيں ہوتی ان ہے اگر فَعْلَةٌ

کے وزن ریکلمہ آئے جائے تو وہ باری یا مرتبہ کے معنی میں ہوگا جیسے ضر بُدَةُ اور قَسْلَةً۔ كيسرَتْ : "كويايه عبارت اليك سوال مقدر كاجواب باوروه سوال بيهوسكما يك آ پے نے میم کوکسرہ دیامیم یافتحہ کیون نہیں دیا تو اس کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ اسم آلہ کو ضمداس کے (ضمہ کے ) تقل کی وجہ سے نہیں ویا باب افعال کے مفعول کے ساتھ التباس پیدا نہ ہو جائے اور اس کا برعکس معاملہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اکثر جگہ پر اس کا استعال آله كي طرف نسبت كے لحاظ سے ہوتا ہے اور فتح اس سے نبيس ديا چونكه وہ بہت زیادہ خفیف ہے اور اخف اس بات کا زیادہ حقد ار ہے ان چیزوں میں لایا جائے جن کا استعال کثرت کے ساتھ ہواور اس لیے ظرف میں میم کو زیادہ کیا مفعول کے ساتھ مناسبت پائے جانے کی وجہ سے اور اس میں میم مفتوح ہے تو پس ظرف میں بھی میم کوفتہ ہی دیا گیا تو فرق پیدا کرنے کے لیےصرف کسرہ ہی باقی رہ گیا تھااس لیے وہ دے دیا۔ مِفْراضٌ درحقیقت مقراض اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سونا یا جاندی کا ٹا جائے۔ اور ان دونوں کے علاوہ مقراض کا لفظ قرض سے ہے جس کامعنیٰ ہے مکڑے

کھڑ ہے کرنااور فاری میں کا ژخوانند کہتے ہیں۔

الْمُسْعُط :بيايك ظرف (برتن) ہے كہ جس میں السعوط (ناك میں چڑھائی جانے والی دوا) تیار کی جاتی ہے۔

- الْمُنْحَل: اس برتن كوكت بين كه جس كه ذريع آثے كو حيانا جاتا ہے ليني

اَلْمُنْغَلِ حِمَانِي *كُو كِيتِ* ہِں۔

مِن عداد الاسماء:يهال يدالفاظاس ليه لائ مح بين، كونكماسم مشتق يفعل (مضارع) سے مُفْعُل کے وزن پرنہیں آتا بلکہ بیدونوں اسم جامد ہیں تمام اسائے جامدہ کی طرح اوراسی طرح ان دونوں کے اخوات ہیں۔

لهذا الوعاء: اس عبارت ير مون والهاك اعتراض اور اس كے جواب كا حاصل بیان کیا جاتا ہے تو اس ہونے والے اعتراض کا حاصل پیہے کہ ان مخصوص اشیاء کے اساء اور ان کے آلہ ہونے کے مابین فرق معنیٰ کے اعتبار سے ہے تو اس کا جواب میں بیردیتا ہوں کہ المدھن کو جب تیل کے برتن کا نام بنایا گیا تو پھراس کا اطلاق اس برتن بردرست نہیں ہوگا جو كدكسى دومرے مقصد كے ليے بنايا گيا ہو ہاں البت اگركوكى دوسرابرتن جو کہ تیل رکھنے کے لیے ہی بنایا گیا ہوتو اس پر اس اسم کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ پھر برابر ہے کہ وہ تیل کے لیے بنایا گیا یا کسی دوسری چیز کے لیے بنایا گیا جب اس میں تیل رکھا گیا تواب اس پر مسعط کا نام بولا جاسکتا ہے۔ اگر چہوہ تیل جمچے میں ہوتو اس پراس کا اطلاق ورست ہوگا۔ جیسے کہ مفتاح (چابی) بے شک اس کا اطلاق ہراس چیز پر درست ہے کہ جس سے دروازہ کھولا جائے خواہ لکڑی سے ہوخواہ لوہے یاسی دوسری چیز اوران کے علاوہ کو بھی اس پر قیاس کرلوان چیز وں میں ہے کہ جو دوضموں کے ساتھآ کیں برابر ہیں کدان کے ساتھ تاءلاحق ہویا نہو۔

أَخُواتُهُ إلى كَاخُوات بِمرادبِ المدق، المدهن، المكحلة وغيره.

#### دوسرا باب

# اکٹاک الثّانی فی الْمُضَاعَفِ دوسراباب مضاعف کے بیان میں

((وَيُقَالُ لَهُ اَصَمُّ لِشِدَّتِهِ وَلَا يُقَالُ لَهُ صَحِيْحٌ لِصَيْرُوْرَةِ اَحَدِ طَرَفَيْهِ حَرْفُ عِلَّةٍ فِي نَحْوِ تَقْضِى الْبَازِى وَهُوَ يَجِئٌ مِنْ لَكُنْةِ اَبُوَابِ نَحْوُ سَوَّ يَسُوُّ وَفَوَّ يَفِوُّو عَضَّ يَعَضُّ وَلَا يَجِيُّ مِنْ فَعُلَ يَفُعُلُ اِلَّا قَلِيْلًا نَحُوُ حَبَّ يَحُبُّ فَهُوَ حَبِيْبٌ وَلَبَّ يَلُبُّ فَهُرَ لَبِيْبٌ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِيْهِ حَرْفَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْمَخْرَجِ يُدْخَمُ الْأَوَّلُ فِي النَّانِيَ لِيقُلِ الْمُكَّرِّرِ نَحْوُ مَدَّ مَدًّا مَدُّوا اللِّي آخِرِهِ وَنَحْوُ أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَقَالَتُ طَّائِفَةً وَالْإِدْغَامُ اِلْبَابُّ الْحَرْفِ فِي مَخْرَجِهِ مِقْدَارُ اِلْبَاثِ الْحَرْقَيْنِ كَذَا نُقِلَ عَنْ جَارُ اللَّهِ، وَقِيْلَ اِسْكَانُ الْأَوَّلِ وَ إِدْرَاجُهُ فِي الثَّانِّي الْمُدْعَمِ وَالْمُدْعَمُ فِيْهِ حَرْفَانِ فِي اللَّفْظِ وَحَرُّفٌ وَاحِدٌ فِي الْكِتَابَةِ وَلهٰذَا فِي الْمُتَجَانِسَيْنِ وَأَمَّا فِي الْمُتَقَارِبَيْنِ فَحَرْفَان فِي اللَّفُظِ وَالْكِتَابَةِ جَمِيْعًا كَالرَّحْمَٰنِ. وَإِجْتِمَاعُ الْحَرْفَيْنِ عَلَى ثَلَيْةِ أَضْرُبِ ٱلْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَا مُتَحَرَّكَيْنِ يَجُوزُ فِيْهِ الْإِدْغَامُ إِذَا كَانَا فِي كَلِمَتَيْنِ نَعُوُ مُنَاسِكِكُمْ وَأَمَّا إِذَا كَانَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجبُ فِيُهِ الْإِدْغَامُ إِلَّا فِي الْإِلْحَاقِيَاتِ نَحْوُ قَرْدَدٍ وَجَلْبَتَ حَتَّى لَا يَبْظُلَ الْإِلْحَاقُ وَالْآوُزَانُ الَّتِيْ يَلْزَمُ فِيْهِ الْإِلْتِبَاسُ نَحُوُ صَكَّكْ وَسُرَدٌ وَجُدَدٌ وَطَلَلٌ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِصَلَّتٍ وَسُرٍّ وَجَلٍّ وَلَا يَلْتَبِسَ فِي مِثْلَ رَدٍّ وَفَرٍّ وَعَضِّ لِآنَّ رَدًّا يُعْلَنُم مِنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ رَدَدَ لِآنَّ الْمُضَاعَفَ لَايَجَىٰ مِنْ بَابِ فَعُلَ يَفُعَلُ وَفَرَّ آيْضًا يُعْلَمُ مِنْ يَفِرُّ لِآنَ الْمُضَاعَفَ لَايَجَيْ مِنْ فَعِلَ يَفْعِلُ وَعَضَّ آيْضًا يُعْلَمُ مِنْ يَعَضُّ لِلَنَّ الْمُضَاعَفَ لَايَجِئُ مِنْ فَعَلَ يَفْعَلُ وَلَا يُدْغَمُ فِي حَيىَ فِي بَعْضِ اللَّغَاتِ حَتَّى لَايَقَعَ الصَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ الصَّعِيْفِ فِي يَحَيُّ وَقِيْلَ الْيَاءُ الْاحِيْرَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِانَّةُ تَسْفُطُ تَارَةً نَحْوُ حَيُواْ وَتُقْلَبُ الْحُرَاى نَحْوُ يَحْيَا وَالنَّانِي أَنْ يَكُوْنَ الْأَوَّلُ سَاكِنًا يَجِبُ فِيْهِ الْإِدْغَامُ صَرُوْرَةً نَحْوُ مَلُّ وَهُوَ عَلَى فَعُلُّ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّانِي سَاكِنَّا فَالْإِدْغَامُ فِيْهِ مُمْتَنَعٌ لِعَدَم شَرُطِ صِحَةِ الْإِدْغَامِ وَهُوَ تَحَرُّكُ النَّانِي وَقِيْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَسْكِيْنَ الْاَوَّالِ فَيَجْتَمِعُ سَاكِنَان فَتَفِرُّ مِنْ وَرْطَةٍ وَتَقْعَ فَي أُخُولَى وَقِيْلَ لِوُجُوْدِ الْحِفَّةِ بِالسَّاكِنِ وَعَدُم شَرْطِ الْإِدْغَامِ وَلَكِنْ جَوَّزُوْا الْحَذْفَ فِي بَغْضِ الْمَوَاضِعِ نَظُرًا إِلَى إِجْتِمَاعِ المُتَجَانِسَيْنِ نَحُوُ ظَلَّتُ كَمَا جَوَّزُوْا الْقَلْبَ فِي نَحْوِ تَقْتَضِي الْبَازِي وَعَلَيْهِ قِرَاءَ أَ مِنْ قَرِءَ قِرْنَ فِي بُيُّوْتِكُنَّ مِنَ الْقَرَارِ أَصْلُهُ اِقْرَرْنَ فَحُدِفَتِ الرَّاءُ الْأُولَى فَنُقِلَ حَرْ كَتُهَا إِلَى الْقَافِ ثُمَّ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ لِإِنْعِدَامِ الاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا فَصَارَ قِرُنَ وَقِيْلَ مِنْ وَقَرَ يَقِمُ وَقَارًا وَإِذَا قُرِأً قُرْنَ يَكُونُ مِنُ قَرَّ يَقَرُّ بِالْمَكَانِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ لُعَةٌ فِي يَقِرُّ يَكُونُ أَصْلُهُ إِقْرَرُنَ عَلَى وَزُن اِعْلَمْنَ فَنُقِلَ حَرْكَةُ الرَّاءِ اِلَى الْقَافِ فَصَارَ قُرْنَ وَهَلَدًا اِذَا كَانَ سَكُوْنُهُ لَازِمًا وَآمًّا إِذَا كَانَ عَارَضِيًّا يَجُوْزُ الْإِدْغَامُ وَعَدْمُهُ نَحْوُ ٱمْدُدُ وَمُدَّ بِفَتْحِ الدَّالِ لِلْخِفَّةِ وَمُدِّ بِالْكَسُرِ لِلاَّنَّهُ اَصُلُّ فِي تَحْرِيُكِ السَّاكِنِ وَمُدُّ بِالطَّمِّ لِلْعِنْبَاعِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَخُوْزُ فِرُّ لِعَدَمِ الْوِتِّبَاعِ وَلَايَجُوْزُ الْإِدْغَامُ فِي الْمُدُدْنَ لِلاَّنَّ سَكُونَ النَّانِي لَازِمْ وَتَقُولُ بِالنَّوْن النَّقِيْلَةِ مُدَّنَّ مُدَّان مُدُّنَّ مُدِّنَّ مُدَّانَّ امُدُدْنَان وَبِالنَّوْنِ الْحَفِيْفَةِ مُدَّنْ مدُّنْ مُدِّنْ اِسْمَ الْفَاعِلِ مَادٌّ اِسْمَ الْمَفْعُولِ مَمْدُودٌ اِسْمَ الزَّمَانِ

#### الموش من الدول المحال ا

وَالْمَكَانِ مَمَدُّ إِسْمَ الْآلَةِ مَمِدٌ وَالْمَجْهُولُ مُدَّيُمَدُّ مُدَّا قَبْلَ ))
"مَمْ اعْذَ كُواس كُمِثْ وَمِو فَكُومِ (تَحْق سِلوامِو فَكُا وَكُل مِد ) سِمامُ يَعْنِي

"مفاعف کواس کے مشدد ہونے کی وجد (سختی سے ادا ہونے کی وجد) سے اصم لینی مضبوط یا بخت کہا جاتا ہے، اور اس کے دوحرفوں میں سے ایک حرف کے حرف علت سے برل جانے کی وجہ سے ایک اس کو مجم نہیں کہاجا تا جیسے مَقَصَّی البَازِی اور بیتن ابواب ت، تاب، جي سَرٌ يَسُرُّ، فَوَ يَفِوَّ اور عَضَ يَعَضَ اورب فَعُلَ يَفُعُلُك باب بِينِ آ تَامَّر بهت كم بى آ تا بجي حَتَّ يَحُبُّ فَهُوَ حَيثِ اور لَبَّ يَكُثُ فَهُوَ لَبِيْتُ بِس جب اس میں دوحرف ایک ہی جنس کے یا دوحرف متقارب الحزج جمع ہو جًا سي تو محرر تقل كي وجد سے بہلے كا دوسرے ميں ادغام كر ديا جاتا ہے۔ جيسے مَدَّ مَدًّا مَدُّوا الْخ اورجيع أَخُورَ جَ شَطَاهُ اور قَالَتْ طَائِفَةٌ اورادعام ووحرف كواس كفرن میں تمہرانا ہے دوحرونوں کے تلہرانے کی مقدار کے برابر جیسا کہ جاراللہ سے نقل کیا گیا ے۔اور پیمی کہا گیا ہے کہ پہلے کوساکن کرنا اور اس کو دوسرے میں داخل کرنا لینی میٹم اور مذغم فيه دونو رح ونوب كوايك بى لفظ ميس كرنا اور لكھنے ميں ايك بى حرف ہونا۔ يبطريق دو ہم جنس حرفوں میں ہوتا ہے، جبکہ متقاربین میں پس دوحرف بڑھنے میں اور اکھنے میں اکٹے ہوتے ہیں، جیسے الوحمن اور دو حرفوں کا جمع ہونا تین تتم پر ہے۔ پہلی تتم یہ ہے کہ دونوں حرف متھرک ہوں تو ادغام جائز ہے، جبکہ وہ دونوں دوکلموں میں ہوں۔ جیسے مناسككم اورجب وه ايك بى كلمه مين جوتواس مين ادعام واجب بوگا مكرالحاقيات مين نہیں جیسے قرد دور جلبت اکا لحاق اوروہ اوزان جوکداس میں التباس لازم آتا ہے باطل نه بول بیسے صکك، سور، جدد، طللتاك صك، سو، جداور طل ك ما ته التباس نه بون يائ اورنه بى دد، فو اور عص كى مثل ميس التباس واقع بو اس لیے کہ رک یودے مجا جاتا ہے باشک اس کی اصل رکد ہے اس لیے کہ مضاعف فَعُلَ يَفْعُلُ كَ باب ي نبيس آتا ورفر بھى يفوت مجما (جانا) جاتا ہے، اس ليے كه فعل يَفْعِلُ مع مضاعف نبيس آنا اور عض بهى يَعَضُ سے مجما (جانا) جاتا ہے اس لیے کہ مضاعف فعل یَفْعل سے نہیں آتا اور بعض لغات میں حی میں

ادغام نہیں کیا جاتا۔ تا کہ ضمہ یا ہِ ضعیف پر واقع نہ ہو یکنٹی کے اندراور رہیمی کہا گیا ہے كدة خرى ياء غيرلازى باس ليكدوه بهى كرجاتى برجيع حَيُوْ يا دوسرى بدل دى جاتی ہالف سے جیسے محیااور دوسری قتم بیہ کدان دوحروف میں سے پہلاحرف ساکن ہوتواس میں ضرورت کی وجہ سے ادعام واجب ہوگا جیسے مَدُّاور فَعُلُ کے وزن پر ہے۔اور تیسری قتم پیہے کہ دوسراحرف ساکن ہوتو اس میں ادعام متنع ہوگا ادعام کے سیح ہونے کی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اوروہ (شرط) دوسرے حرف کا متحرک ہونا ہے۔اور بیمجی کہا گیا ہے کہ ساکن ہونے کی وجہ سے خفت کے پائے جانے کی وجہ سے اوراد عام کی شرط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے ادعام نہیں ہوگا۔لیکن اہل صرف نے بعض مواضع (جگہوں) پردوحروف ہم جنس کے اکٹھے ہوجانے کی طرف فورکرتے ہوئے ادغام کو جائز قرار دیاہے جیسے طلت جیسے کہ انہوں نے قلب کو جائز قرار دیاہے تقضی الماذي كى مثال ميں اور اى يرجواز بقراءة كاجوكه قوء قون سے ہ، بيونكن میں قرارے ہے۔اس کی اصل اِقْدِدُن ہے۔ پس پہلی را کو مذف کیا گیا پھراس کی حرکت کو قاف کی طرف نقل کیا گیا بھر ہمز ہ کو حذف کر دیا اس کی ضرورت ندر ہے گی وجہ سے تو پس قِوْنَ ہوگیا اور کہا گیا ہے کہ یہ وَقَلَ يَقِلَ وَقَارًا سے ہاور جب قَرْنَ رِدْ حا جائة توبد قَر يقر سع موكا جوكه قاف ك فتركماته هو كامكان كمتعلق اوروه يقو ميل افت إلى اللي الله المؤدِّن بروزن اعْلَمْنَ إلى يعرراء كى تركت قاف كى طرف نقل كى كئى تولىل فكرنّ موكيا۔ اور بياس وقت موكا كه جب اس كاساكن مونا لازمي مواور جب وه عارضي موتو ادغام كرنا اور ندكرنا جائز موكا - جيم أمدُد، مُدّ (دال کے فتہ کے ساتھ خفت کی غرض کے لیے ) اور مُلاً کسرہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ ساکن کوترکت دیے میں اصل ہے اور مُدُّ ضمہ کے ساتھ بدا تباع کی وجہ سے ہے۔ اور اس وجدے فوعدم اتباع کی وجدے جائز نہیں ہاور ادعام جائز نہیں ہے اُمدُدُن میں اس ليے كددوسرے حرف كاسكون لازى إدرتونون تعليد كے ساتھ كے گا۔ مُدَّنَّ، مُدَّانَ، مُدُّنَّ، مُدِّنَّ، مُدَّانَ، أَمُدُدُنَان اور نون خفيف ك ساته مُدَّنْ، مُدُّنْ، AND THE COUNTY OF THE SECOND S

مُدِّنْ، اسم فاعل مَادَّ، اسم مفعول ممدودُ اسم زمان اورمكان مَمَدُّ اسم آله مَمِدُّ اور مَجول مُدَّ، يُمَدُّ مُدَّا آتا ہے۔

تشريع : القاني بيالنسي ساسم فاعل بي معنى دوسرابونار

الشمضاعف و دیگر اسان مین ایک سوال مقدر کا جواب ہو کہ مضاعف کو دیگر اسام پرمقدم کیوں کیا تواس کا حاصل جواب سے ہے کہ اس کومہوز پرمقدم کیااس لیے کہ سیحے کے زیادہ زیادہ قریب ہاورہمزہ ایک بخت حرف ہے جو کہ حرف علت کے قریب ہے۔ جبکہ مہموز کومغتل فاء پرمقدم کیااس لیے کہ ہمزہ اگر چدایک بخت حرف ہے لیکن اپنی کندی وجہ سے حرف سیحے ہے جبکہ معتل الفاء کومغتل العین پرمقدم کیااور معتل العین کومقدم کیا معتل اللام پراس لیے کہ حرف علت معتل افاء میں پہلے ہے اور معتل العین میں درمیان میں ہونے کہ حرف علت آخر میں لیعنی فام کی جگہ پر ہے۔ باتی رہی سے میں ہونے کی وجہ سے مقدم کیا کیونداس میں حرف کیا رہی سے است کہ حرف علت کے شروع میں ہونے کی وجہ سے مقدم کیا کیونداس میں حرف کی طرح بید میں واقع نہیں ہوتی۔ اور لفیف کو تمام کے آخر میں ذکر کیا اس میں دوحروف علت تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور مصاعف اسم مفعول ہے ضاعف سے ضلیل نحوی فرماتے بیں کہ التفعیف کہتے ہیں تی پرزیادہ کرنا یا اضافہ کرنا تو ورس کودو کردے یا زیادہ کرد یا لکل اس طرح ہی الاضاف اور مضاعفۃ ہیں۔

اَصَمُ اس لفظ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مناسب تو بیہ تھا کہ مضاعف کی تحریف کی جاتی اس کے کہ تعریف لقب پر سابق ہوتی ہے تو اس کا جواب بید دیا کہ مضاعف ہے مشہور ہے اور بیا تنامشہور ہے کہ گویا وہ بدیجی (بالکل واضح خاہر) کے مشابہ ہے اور بدیجی چیز تعریف کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔

لیشد تید بیهاں شدت سے مرادیہ ہے کہ بواسط ادغام شدت (تختی) کے محقق ہو جانے کی وجہ سے اس کو سخت کہا گیا ہیں ای وجہ سے ہی جہر (بلند آوازی) اور تحریر (دوبارہ حرف کواداکرنے) کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ ان دونوں باتوں کی طرف اس شخص کو ضرورت پڑتی ہے کہ جو بالکل تھوڑی یا خفی آواز کونہیں سنتا تو اس کو حجو اصب (سخت پھر) صلب کہا جاتا ہے اور دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہدیکتے ہیں کہ اس میں شدت ادغام کی وجہ سے اور ایک حرف کے تکرار وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے مضاعف کور صدم یعنی بخت کہدویا گیا ہے۔

تقضی اس کلے میں ابتدا دو حرف ایک ہی جنس کے کلمہ کے آخر میں جمع ہوگئے تھے حالا نکہ اس سے پہلے ادغام موجود تھا جسے کہ تقضی میں گذرا اور ایسے ہی قول باری تعالیٰ ہے وَقَدُ حَابَ مَنْ دَسَّهَا بالآخرا بدال واؤسے یاء کی طرف متعین ہوا یعنی یہ بات متعین ہوئی کہ واؤ کو یاء سے بدل دیا جائے پھر یاء کواس کے متحرک ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا اس کے مقتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا اس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ بیں اگر یہاں پر بیسوال ہو کہ الف سے بہلے ہی کیوں بدل دیا گیا تو اس کے جواب میں ہم ہے ہتے ہیں کہ الف اسلی نہیں ہے گر ہے کہ اس طرح کی الف غیراصلی واؤیا یاء سے بدلا گیا ، باتی رہی الف اسلی ہوتا ہوں واؤ کو پہلے یاء سے بدلا گیا اور پھر یاء کوالف سے بدلا گیا ، باتی رہی ہے بات کہ تقفی تھی تو اہل صرف نے اس کی اوائی کی وقین ضا وات کی وجہ سے قبل سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اور اس کے اقتصابی ہوگا۔

سَرَّ يَسُرُّ بياصل مِن سَورَ يَسُورُ هَا، نَصَرَ يَنْصُرُ كَ وزن بِ فَرَّ يَفِوُّ بِهِ اصل مِن فَرَدَ يَفُرِ وُهَا صَوَبَ يَضُرِبُ كوزن بر

عَضَّ يَعَضُّ بَياصل مِن عَضِضَ يَعُضَضُ أَمَا عَلَمَ يَعْلَمُ كوزن بر

یُدُغَمُ الْآوَلُ: اس سے مرادیہ ہے کہ پہلے حروف کو دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے جس کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اصل یہ ہے کہ اُدُغِمَتِ اللّبَحَامُ فِی فَمِ اللّفَوسِ إِذَا مَا دُخِلَتُ فِی فَمِهِ "لِین لگام کو گوڑے کے مندمیں واخل کر دیا گیا یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس کے مندمیں لگام کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کے مندمیں لگام کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کے مندمیں لگام کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کے مندمیں لگام کو داخل کر دیا جاتے۔

آخُو بج شَطْأَهُ بیدان دوحروف کی مثال ہے کہ جومتقارب نی انحز ج ہوتے ہیں جیسے چیم اور شین ان دونوں کامخرج بالکل قریب ہے۔

آلادُ غَامُ ادعًا م لغت میں کسی شئے کواس کے غیر میں ڈالنے کو کہتے ہیں، جیسے لگام گھوڑے کے منہ میں ڈالنے کو کہتے ہیں، جیسے لگام گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اوراس میں دولغتیں، میں ادعًا م بالتقد ید کوفیین کی عبارات میں ادعًا م عبارات ہے افعال سے جبکہ بھریسین کی عبارات کی عبارات میں ادعًا م عبارت ہے افعال سے۔

اِلْبَاثُ : الباث كہتے ہیں دوح نوں كوليعنى ان میں سے ایک ساكن اور دوسرامتحرك موان كوايك بى مخرج سے اداكرنا۔ اور دوسرى بات يہ ہے كد الباث لبث سے ہواور لبث كامعنى ہے مفہرنا۔

الا دغام :عرف میں اوغام کہتے ہیں پہلے حرف کوساکن کرنا اوراس کو دوسر ہے حرف میں داخل کرنا۔اوراد عام کے عموماً دومعنی ہیں لغوی اور اصطلاحی لغوی معنی تو ہیہے کہ شکی کو شک میں داخل کرنا جبکہ اصطلاحی معنی وہی ہے کہ جومتن میں ذکر ہوچکا ہے۔

استگان الآوی بیبال حرف اول کوماکن کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کی حرکت کوسلب نقل کر کے اس کے ماتل کو دینا اگر وہ ساکن ہویا اس کی (اول حرف کی) حرکت کوسلب کر لینا اگر وہ متحرک ہویا ماکن ہوتو وہ حرف لین ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جب وہ ساکن ہوتو ہیلے طریق کے مطابق ہی اپنے حال پر رہتا ہے۔ بہر حال دوسر حرف کے ماتھ مفصل کرنے کے لیضروری ہے کہ اس اول حرف کوماکن کیا جائے۔ اور مطلوبہ تخفیف حاصل ہوجائے گی اور ضروری ہے کہ دوسر اصرف متحرک ہواس جائے کہ وہ پہلے حرف کے بین سے اور حرف ساکن حل مردہ کے ہے کہ جو اپنے نفس لیے کہ وہ پہلے حرف کے بین سے اور حرف ساکن حل مردہ کے ہے کہ جو اپنے نفس فردات کے بارے بین کھی ہیں بیال کرسکا تو وہ اپنے غیر کوکس طرح بیان کرسکا ہے۔ و احدے مرادیہ ہے کہ ایک ہی کلمہ میں سے اور بیاح آز کرنا ہے اس فول "فَقُلُ اللَّهُمّ" ہے۔

اَکُمُتَ جَانِسَیْنِ اَس لفظ سے مرادیہ ہے کہ جب مرقم اور مرقم فیہ ایک ہی جنس سے ہو۔ اکر تُّ خمان :اس مثال میں لام مرغم ہے اور راء مرغم فیہ ہے اور دونوں لکھنے میں بھی ثابت ہیں اور لفظ میں بھی موجود ہیں گویا مثال تی متقاربین کی نہ کہ متجانسین کی۔ آلاً وَّلُ : يهال سے ادغام كى قتم اول كو بيان كرنا چاہتے ہيں كه دو حرف جمع كے جاتے ہيں تو الا ول سے قبل اول كو بيان كررہے ہيں۔

بسے بین وہ من کی میں بین وہ اور کا سے اور الحاق کی اور الحاق کی اور الحاق کہتے ہیں کسی مثال کو کسی مثال کو کسی مثال کے وزن پر بنانے کے لیے آخر میں کوئی حرف جب زائد (لاحق) کر دیا جائے تو وہ کلمہ الحاقیات میں ثار ہوتا ہے۔ \*

قُوْدَ ﴿ نِيهِ الحاقيات مِيں ہے ہاں لیے کہ بيآ خرمیں دال زائدہ کے الحاق کی وجہ ہے جعفر کے ساتھ کمحق ہوگیا ہے۔ پس اگر ان دو ہم جنس حروف کا ادعام کر دیا جائے تو پھرالحاق کی غرض ختم حوجائے گی اور وہ غرض وزن کی رعایت کرنا ہے اور غرض کا باطل ہونا اور فوت ہونا ان افعال میں ہے ہے کہ جوشنیج ، ثمار ہوتے ہیں۔

جَلْبَبَ : بیلی ہے دَخُو جَ کے ساتھ آخر میں باکے زیادہ کرنے کی وجہ سے اور وزن اس کافَعْلَل ہے۔

آلا وُزَانِ نبیر مجرور ہے اور اس کا عطف الالحاقیات پر ہے۔ لینی ادغام اس کلمہ میں واجب ہے کہ جس میں دوحرف ایک ہی جنس کے جمع ہوگئے ہوں گرہم وزن ہونے والے کلمات میں ادغام واجب نہیں۔

نَحُو صَكَكَ و سور وجدد: يهال سے يه بات بتائى جارتى ہے كه اگران مثالوں ميں ادغام كردياجائ والبينضرور بالضرور صَكَّ كساتھ التباس لازم آئى گا جوكه كتاب كمعنى ميں ہے اور سُرَد اس چيز كمعنى ميں ہے كہ جس كواس كا سامنے والا (مقابل) قطع كردے اور جد بمعنى داداكے ہے طل بمعنى شبنم كے ہے۔

طكل سيمرادوريان اجز بهوئ كحركاباتي مانده حصدب

سَو :اے کہتے ہیں کہ جودایہ ناف سے کا ٹا ہے۔

وَلَا يَكْتِسُ بيعبارت ايك سوال مقدر كاجواب ب اورده سوال مقدريب كماكر يول كهاجائ كمالتباس تورّة، فرّ، عض مين بحى لازم آتا ب اس لي كديه بات معلوم نبيس ب كونسالفظ كس باب سے بتو چران اشياء ميں ادغام كوں كيا كيا تو لايلتس ے آخرعبارت تک اس کا جواب دے دیا جو کہ ترجمہ میں ذکر ہو چکا ہے۔
فعُکُل یَفْعُکُ اس باب مضاعف کی نفی کی گئے ہے کہ اس باب سے مضاعف نہیں آتا
اس لیے کہ مضاعف صرف تین ابواب ہے ہی آتا ہے۔ یعنی نصّو صَوّب اور سَمِع ۔
و کلا یُدُغَمُ :اس عبارت سے سوال کے خدشے سے بچنے کے لیے جواب پیش کر
رہے ہیں جس سوال کے وار د ہونے کا خدشہ تھا وہ یہ ہے کہ حَیمی میں دوحرف متجانسین
جمع ہیں لیکن و ہاں اوغا منہیں کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ بعض لغات میں حیبی میں
ادغا منہیں ہوا تا کہ یائے ضعیف پرضمہ داخل نہ ہوکیونکہ جب ادغا م کریں گئو مضارع
میں آخریر ضمہ آئے گا۔

باتی رہی بیہ بات کہ بعض الملغات کا ذکرکر کے اس سے احرّ از کیا ہے اکثر لغات سے کیونکہ اکثر لغات کے گئی کہا جائے گا تحیّ اس کے کا حکی ادعام کی علت اس کے اندریائی جاتی ہے۔ اس لیے کہا دعام کی علت اس کے اندریائی جاتی ہے۔

عَلَى الْيَاءِ الطَّيعِيْفِ: يهال ياء سے مراد اس كِقعل مضارع كى لام كلمه ك مقابله ميں جو ياءوه مراد ہاس ليے كه جب اس كى ماضى ميں ادغام ہوگا تو لامحاله اس كے مضارع ميں بھى ادغام ہوگا تو جب مضارع ميں ادغام ہوگا تو اس صورت ميں يائے ضعیف برضمہ واقع ہوگا اور بیزیا دتی ہے یعنی بیدرست نہیں ہے۔ اس لیے كه یاء برضمہ كا واقعہ ہونا تقیل ہے۔ اور اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔

حَیُوْ ا: اصل کی حَییو اتو پس آخری یاء کوحذف کر دیا گیااس کے ضمہ کونقل کرنے کے بعداس کے ماقبل کی طرف تخفیف کی غرض سے جیسا کہ دَصُوْ ااور بَقُوْ اء بیس تھا کہ اصل د ضیو الاور بقیو القا۔

تُفْلُتُ اللفظ کواس عرض سے لائے ہیں کہ اُدعام جو ہے وہ تو تخفیف کے لیے ہوتا ہے اور سیخفیف کے لیے ہوتا ہے اور سیخفیف کی سیخت کے ساتھ اور اس کوالف سے بدل دینے کے ساتھ تو جب سیخفیف حاصل ہوجاتی ہے تو پھراس دفت ادعام کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ سیخت نید یہاں پرالف کے ساتھ لکھا گیا ہے باوجوداس کے کہ وہ الف مقصورہ کے کہ موہ الف مقصورہ کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف مقصورہ کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دو الف کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دو الف کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دو الف کے کہ دوہ الف کے کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دی کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دوہ الف کے کہ دو ک

ساتھ ہوتا ہے کہ جب تین حرف پرزیادتی کی جائے۔ تو یاء کو حُبلی کی طرح لکھا جاتا ہے کہ اوراس کے علاوہ ہشوی بھی اس کی مثال بن سکتی ہے اس لیے کہ اس کے الف سے ماقبل بیاء ہے۔ تو پس دویا وس کے لگا تارا کھا ہونے سے احتر از کیا۔ جیسا کہ دنیا اور علیا میں احتر از کیا گیا ہے گریہ کہ جب بیٹم ہوجیسے یکٹی ، مُوسلی ، عِیْسلی یعنی اس وقت بیالف مقصورہ لائی جاتی ہے کم اور صفت کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور اس عکس نہیں کیا جاتا س لیے کہ صفت آتق (بہت زیادہ تیل ) ہے۔

اکتانی بینی ادغام کی دوسری قتم ہیہ کہ جس میں دوحرف ایک ہی جنس کے جمع ہوجا کیں۔
حَسُو وُرْدَ قَا سے مراد بہاں پر بیہ ہے کہ ادغام کی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے اس میں
ادغام ضروری ہے اور ادغام کی شرط متماثلین کا اکتھا ہونا ہے اس صورت میں کہ اول ان میں
سے ساکن اور دوسرام تحرک ہویہ بات بہت ضروری ہے جب اول ساکن ہواور دوسرے کا
متحرک ہونا ضروری ہے تا کہ اجتماع ساکنین واقع نہ ہوتو دوسرے کے ساکن ہونے کی وجہ
سے تخفیف ممکن نہ ہوگی تو پس تحفیف کی ضرورت کی وجہ سے ادغام واجب ہوگا۔

اَلظَّالِثُ :ادعَام کی تیسری صورت ہیہ ہے کہ دوحرف ہم جنس ہوں تو ان میں اول متحرک ہودوسراساکن ہوؤیسے طللت و رسول المحسن

ورطة بيهال پرورطة سے مرادبیہ ہے کمثلین کاادعام نہ ہو۔

لوجود الحفة بيعبارت الله لك ألى بكداس فرض عدم ادعام كى ايك دوسرى وجدكو بيان كرنا م كداد عام ندجون كى وجد حرف ساكن كرنا م تخفيف ك يائد جان اوراد عام كى شرط كه نه جون كى وجداور يمى غرض به ساكن كرنا توكددوسرا حرف بهاوروه بهل سے ى ساكن حقولية كوكددوسرا حرف بهاوروه بهلے سے ى ساكن حقولية كوكددوسرا حرف بها كردو يہلے سے ى ساكن حقولية كوكدوسرا حرف بها كردو يہلے سے ى ساكن حقولية كوكدوسرا حرف بها كردو يہلے سے كى ساكن مي توكد كوكان بے۔

وَلْكِنْ جَوَّزُوْا :اس عبارت سے حذف کو جائز قرار دے رہیں کدان کی عبارت ممتنع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ متماثلین کا اجماع تقبل ہے۔ معدد مشکل ہے، تو پس انہوں نے ان دوحروف متماثلین میں سے ایک کوحذف کر دیا اس لیے کہ حذف بھی تخفیف کا

ىبب ہے۔

اَلْحَدَف بین یہاں پر حذف جس حرف کا کہا گیا ہے جب ضمیر متحرک متصل ہو جائے اور بیشذوذ کے طریق پر ہے۔

ظَلَنْت اس کی اصل ظَلَنْتُ ہے۔ تو انہوں نے پہلے لام کوحذف کر دیا جو کہ عین کلمہ ہے۔ پس ظاء کے کسرہ کی وجہ سے لام کوحذف کیا گیا باد جوداس کی حرکت کے قل کرنے اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے کہ جس کو انہوں نے حذف کیا کمل طور پر ابطال سے فرار (بچتے ہوئے) انتیار کرنے سے۔ ظاء کوفتہ دیا لام کا حذف ہونا بغیر تقل کے اس کو کمل طور پر باطل کردیتا ہے۔

وَعَلَيْهِ قِرَاءَ قُنَاسِءِ رت سے غرض بیہ بات بتانا مقصود ہے، مثلین میں سے ایک حرف کو حذف کرنا جائز ہے ان دونوں کے اسمے ہوجانے کی طرف غور وفکر کرتے ہوئے قِرْءَ قَاسے اور قِرْنَ قاف کے کسرہ کے ساتھ اور اس کی دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت بیہ ہے کہ جو وقو یقو یقو جو کہ وَ عَدَ یَعِدُ کی طرح ہیں۔ تو پس حرف مضارعہ کو یقو سے حذف کر دیا گیا اور جو اس کے بعد متحرک بالکسر کلمہ ہے تو اس سے ابتداء کی گئ تو بیر قور ن ہوگیا اور دوسری صورت بیہ ہے کہ بیہ قور دی نے ساتی براس کی بیر قور ن ہوگیا اور دوسری صورت بیہ کہ بیہ قور دی نے ساتھ ہیں پہلی را کے کسرہ کو قاف کی طرف نقل کر دیا گیا تو اجتماع مثلین کی وجہ سے اس ہمزہ کو حذف کر دیا بھر ہمزہ وصلی سے مستغنی ہوگئے اس گیا تو اجتماع مثلین کی وجہ سے اس ہمزہ کو حذف کر دیا بھر ہمزہ وصلی سے مستغنی ہوگئے اس کی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اس ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ، مگر یہ کہ پہلی وجہ (صورت) کی خور دی شین سے جو کہ خدکورہ بحث میں واضل ہے اور وہ ہراس آ دی ظاہر ہے کہ جو اس نی قور دی سے میں واضل ہے اور وہ ہراس آ دی ظاہر ہے کہ جو ادنی ( تھوڑی ) سی عقل بھی رکھتا ہے۔

فَنُقلَ: اس فاء برائ علت ہے۔ اور تقدیر کلام یہ ہے کہ فَحْدِفَتِ الرَّاءِ الْاُولٰی لِلاَنَّهُ نِقِلَ حَوْ کَتُهَا، پس اس وقت تقل کرنا حذف سے پہلے ہوگا اس چیز سے کہ جو کُفْی (پیشیدہ) نہیں ہے۔

فَنُقِلَ حَوْ كُفُّ الرَّاءِ بِينَ اس كحدف كرنے كے بعد بمزه سے استغناء اختياركر

#### 121 B 121 B

لیا اور دونوں کو ذکر تہیں کیا کسرہ کی قرا کا میں ان دونوں کے ذکر کرنے کے ساتھ۔ وَ هلدًا إِذَا : بیماں سے ادغام کے متنع ہونے کی کیفیت اور صورت کو بیان کررہے میں کہ یعنی ادغام کامتنع ہونا دوسرے حرف کے سکون کے وقت ہوگا اور حذف کا جائز ہونا

بعض کے نزویک اس وقت ہے کہ دوسرے کاسکون (ساکن ہوتا) لازمی ہو۔

سُکُوْنُهُ ٰ یعنی دومتماثل حروف میں سے حرف ثانی کا ساکن ہونا جب اس کوساتھ ہرف مرفوع متحرک بھی متصل ہو جیسے مُدِدُنّاور طَلَلُتُ۔

یکھوڑ الادخام : بہاں ادغام کو جائز قرار دیاس بات کی طرف غور کرتے ہوئے کہ عارض سکون کا کوئی شار نہیں پس متحرک کوسا کن کیا جائے گا اور اس میں اول کو مذخم کیا جائے گا۔ اور یہ بختم کی لغت ہے۔ اور عدم ادغام اس بات کی طرف غور کرتے ہوئے کہ ادغام کی شرط دوسرے حرف کا متحرک ہونا ہے اور وہ خفت کے پائے جانے کے باوجود ساکن ہے تو پس ادغام نہیں کیا جائے گا اور وہ اہل جازی لغت ہے اور وہ قیاس کے زیادہ قریب ہے۔ جیسے و کلا قدم منہ نہاں۔

بِفَتْح اللّذَال : اس لیے کہ اس میں ادعام جائز ہے۔ بایں طور کہ پہلی دال کی حرکت نقل کیا جائے میم کی طرف پھر اس میں موجود ہمزہ ہے مستغنی ہوا جائے اور دال کا دال میں ادعام کیا جائے دوسری دال کو محرک کرنے کے بعد باتی رہی ہے بات کہ حرکت فتہ کی ہویا کسرہ کی یاضہ کی تو اس کا حاصل ہے ہوگا اور کسرہ کے ساتھ ہوتو اس پر اعتاد کرتے ہوئے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہوتی ہوئے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہوتو حرکت کرنا مقصود حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے جبکہ ضمہ اس وجداس وجداس وجداس وجدات ہوئے۔

آصُلَّ : بیہاں سے کسرہ کے اصل ہونے کی وجہ بتارہے ہیں کہ کسرہ اس لیے ہے کہ کسرہ قلت (تقلیل) کے لیے ہوتا ہے جو کہ عدم کے مناسب ہے۔اورسکون وہ حرکت کا نہ ہونا ہے۔ پس اس لیے وہاں کسرہ زیادہ اولی ہے۔

بِالصَّيِّ لِلْإِنْهَاعِ بِعِنى وال كِضمه كِساتهميم كيضمه كى اتباع كرنے كى وجه --

لِعَدَمِ الْاِنْهَاعِ: يہاں میہ بات بتا رہے ہیں کہ اس میں مذکورہ علتوں کے پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے اس کے علاوہ فلٹ (چھڑانا) اور کسرہ دیتا اور فتحہ دینا۔ اُمدُدُنَ بینی جمع مؤنث امر حاضر کے صفح میں بول کہیں گے۔

وَتَقُولُ بِالنُّونِ العِیْ نُون تُقیلہ کے اتصال کے وقت آپ یوں کہیں گے جب امر حاضر مضاعف سے ہو۔ مُدُّنَّ النِ اورا پسے ہی نون خفیفہ کے اتصال کے وقت جیسے مُدُنْ۔ مَادُّ اَس کی اصل مَادِدٌ ہے۔ پہلی دال کوساکن کیا گیا اور پھر اس کو دوسری دال میں ساکن کر دیا گیا تو مَادُّ ہوگیا۔ پس اس پر (مَادُدٌ) آپ کہیں کہ التقائے ساکنین کی وجہ سے الف کو صدف کر دینا مناسب ہے۔

مزیدآپ یکہیں کدالتا ہے ساکنین اس میں جائز ہاں۔ نیے کہ بعلی حدہ ہاور وہ یہ ہے کہ حرف اول لین اور ثانی مذخم ایک ہی کلمہ میں ہیں تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گاریس ہے جیسے یا ایھا النبی اور اسی میں ہوں واؤ ضمیر کوحذف کیا گیا باو جودنون تقیلہ کے متصل ہونے کے جیسے لیک شرکتی اس لیے کہ ضمیر دوسرا کلمہ ہے۔ پس اگر یوں سوال کیا جائے کہ جب لین اور مذخم دو کلموں میں ہونا جائز ہیں ہے۔ تو پھر شنیہ اور جمع میں کیوں جائز قرار دیا جیسے یا صفیر باتن اور ماخم کے مقرد کے جائز ہیں ہونا کا کہ اگر الف کو تشنیہ میں حذف کر دیا جائے تو پھر مفرد کے ساتھ التباس لازم آئے گا اور اگر جمع مؤنث سے حذف کر دیا جائے تو تین نون جمع ہو جائیں گئے۔ جو اسی میں میں اور اجتماع کی علت کی وجہ سے مقدم کیا۔

ھَمَدُّ :اس کی اصل مَمْدَدُ ہے مَکْتَبٌ کے وزن پر تو پس پہلی دال کی حرکت کو دوسری میم کی طرف نقل کیا گیا جو کہ فاع کلمہ ہے اور شرط کے پائے جانے کی وجہ سے دال کو دال میں مذم کردیا گیا۔

مَمِدٌ اس كى اصل مُمُدِدُهِي يَبلى دال مفتوح شى تواس كى حركت كونقل كر كيم كى طرف نتقل كر ركيم كى طرف نتقل كرديا تو مُمِدُ مُوكيا \_ طرف نتقل كرديا تو مُمِدُ مُوكيا \_ في الله فيتقال مِنْ حُرُونِ اِتُفَدَذَرَ \_ \_ (وَ يَجُوزُ أَلُو دُخَامُ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ تَاءِ الله فيتقال مِنْ حُرُونِ اِتُفَدَذَرَ \_ \_

ILA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

سْشَصٌ ضَطْظَوِى نَحُوُ إِتَّخَذَ وَهُوَ شَاذٌ وَنَحُوُ إِتَّجَوَ وَنَحُوُ إِثَّارَ بِالنَّاءِ يَجُوزُ فِيْهِ إِتَّارَ بِالنَّاءِ لِلاَّنَّ النَّاءَ وَالنَّاءَ مِنَ الْمَهُمُوْسَةِ وَحَرُوْفُهَا سَتَشْحَثُكَ خَصْفَهُ فَتَكُونَانِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ نَظْرٍا اِلَى الْمَهْمُوْسَةِ فَيَجُوْزُ لَكَ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ التَّاءِ ثَاءً وَالنَّاءِ ثَاءً وَنَحُوُ إِذَّانَ لَا يَجُوْزُ فِيْهِ غَيْرُ إِدْغَامِ الدَّالِ فِي الدَّالِ لِآنَّهُ إِذَا جُعِلَتِ النَّاءُ دَالَّا لِبُعْدِهَا مِنَ الدَّالِ الْمَهُمُوْسِيَةِ وَلِقُرْبِ الدَّالِ مِنَ التَّاءِ فِي الْمَحْرَجِ فَيَلْزَمُ حِيْنَيْدٍ حَرُفَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِلٍ فَيُدُغَمُ وَنَحُوُ إِذَّ كَرَ يَجُوزُ فِيْهِ إِذَّ ذَكَرَ وَإِذْ ذَكَرَ لِاَنَّ الدَّالَ مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ فَجُعِلَ النَّاءُ دَالًا كَمَا فِي آدَّانَ لِقُرْبِ الْمَخْرَجِ بَيْنَهُمَا فَيَجُوْزُ لَكَ الْإِدْغَامُ نَظْرًا اِلِّي إِتِّحَادِهِمَا فِي الْمَجْهُوْرِيَةِ يُجْعَلُ الدَّالُ ذَالًا وَالذَّالُ ذَالًا وَالْبَيَانُ نَظْرًا اِلَى عَدْم إِيِّحَادِهِمَا فِي الذَّاتِ وَنَحُوُ ازَّانَ مِفْلُ إِذَّكَّرَ وَلَكِنْ لَا يَحُوزُ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الزَّاءِ دَالًّا لِآنَّ الزَّاءَ اَعْظُمُ مِنَ الدَّالِ فِي اِمْتِدَادِ الصَّوْتِ فَيَصِيْرُ حِيْنَتِنْدٍ كَوَضْع الْقَصْعَةِ الْكَبِيْرَةِ فِي الصَّغِيْرةِ أَوْلِاَنَّهُ يُوَازِي بِاذَّانَ وَنَحُو اِسَّمَعَ يَجُوْزُ فِيْهِ الْإِدْخَامُ بِجَعْلِ سِيْنًا لِلاَّنَّ السِّيْنَ وَالتَّاءَ · مِنَ الْمَهُمُوْسَةِ وَلَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ السِّيْنِ تَاءً لِعَظْيِم السِّيْنِ عَنِ التَّاءِ فِي اِمْتِدَادِ الصَّوْتِ وَيَجُوزُ الْبَيَانُ لِعَدَمِ الْجِنْسِيَةِ فِي الذَّاتِ وَ نَحُوُ إِشَّبَهَ مِثْلُ إِسَّمَعَ وَنَحُوُ إِصَّبَرَ يَجُوْزُ فِيْهِ إِصْطَبَرَ لِلَانَّ الصَّادَ مِنَ الْمُسْتَعْلِيَهِ الْمُطْبِقَةِ وَحُرُوفُهَا صَطُّضَظْ خَفْقَ الْارْبَعَةُ الْأُوْلَى مُسْتَعْلِيَةٌ مُطْبِقَةٌ وَالثَّلْثَةُ الْآخِيْرَةُ مُسْتَعْلِيَةٌ فَقَطْ وَالتَّاءُ مِنَ الْمُنْخَفِضَةِ فُجْعِلَ النَّاءُ طَاءً لِمُبَاعَدَةِ بَيْنَهُمَا وَقَرُبَ النَّاءُ مِنَ الطَّاءِ فِي الْمَخُوَجِ فَصَارَ إِصْطَبَرَ كَمَا فِي سِتٍّ آصُلُهُ سُدُسٌ فَجُعِلَ السِّينُ وَاللَّالُ ثَاءً لِقُرْبِ السِّيْنِ مِنَ التَّاءِ فِي الْمَهُمُوْسِيَةِ وَالتَّاءُ مِنَ الدَّال فِي الْمَخُورَجِ ثُمَّ أَدْغِمَ فَصَارَ سِنًّا ثُمَّ يَجُوْزُ لَكَ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الطَّاءِ

العثن من اللعال المن المنظمة ا

صَادًا نَظُرًا إِلَى إِيِّحَادِ هِمَا فِي الْإِسْتِفَلَائِيَةِ نَحُوُ إِصَّبَرَ وَلَا يَجُوزُ لَكَ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الصَّادِ الطَّاءِ صَادًا نَظُرًا إِلَى إِيِّحَادِهِمَا فِي الْإِسْتِعْلَائِيَةِ نَحْوُ اِصَّبَرَ وَلَا يَجُوْزُ لَكَ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ ظَاءً لِعَظْمِ الصَّادِ ٱغْنِي لَا يُقَالُ إِطَّهَرَ وَيَجُوزُ الْبَيَانُ لِعَدَم الْحِنْسِيَّةِ فِي الذَّاتِ وَنَحُوُ إِضَّرَبَ مِفْلُ إِصَّبَرَ آغْنِي يَجُوْزُ إِضَّرَبَ وَإِضْطَرَبَ وَلَا يَجُوْزُ إِطَّرَبَ وَنَحُوُ اِطَّلَبَ يَجِبُ فِيْهِ الْإِدْغَامُ لِقُرْبِ النَّاءِ مِنَ الطَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ وَنَحْوُ إِظَّلَمَ يَجُوْزُ فِيهِ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الطَّاءِ ظَاءً وَالظَّاءُ تَاءً لِمُسَاوَاتٍ بَيْنَهُمَا فِي الْعَظْمِ وَيَجُوزُ فِيْهِ فَكُّ الْإِدْعَامِ لِعَدَم الْجِنْسِيَّةِ فِي الذَّاتِ مِثْلُ اِظَّلَمَ وَاِطَّلَمَ وَاِظُطُكُمَ وَنَكْوُ اِتَّقَدَ اَصْلُهُ أَو تَّقَدَ فَجُعِلَ الْوَاوُ تَاءً لِإَنَّهُ إِنْ لَمْ تُجْعَلْ تَاءً يَصِيْرُيَاءً لِكُسْرَةِ مَا قَبْلُهَا فَيَلْزَمُ حِيْنَتِذٍ كُوْنُ الْفِعْلِ مَرَّةَ يَائِيًّا نَحْوُ اِيْتَقَدَ وَمَرَّةً وَاوِيًّا نَحُوُ اِوْ تَقَدَ أَوْ يَلْزَمُ تَوَالِي الْكُسُرَاتِ وَنَحْوُ إِتَّسَرَ أَصْلُهُ إِيْتَسَرَ فَجُعِلَ الْيَاءُ تَاءً فِرَارًا عَنْ تَوَالِي الْكُسْرَاتِ وَلَمْ يُدْغُمْ فِي مِثْلِ اِيْتَكُلَ لِآنَّ الْيَاءَ لَيْسَتُ بِلَازِمَةٍ يَغْنِي تَصِيْرُ الْيَاءُ هَمْزَةً إِذَا جُعِلَتُهُ ثَلَاثِيًّا وَمِنْ ثَمَّ لَا يُدُغَمُ فِي حَييَ فِي بَغْضِ اللَّغَاتِ وَإِدْغَامُ إِتَّخَذَ شَاذٌّ وَيَجُوزُ الْإِدْغَامُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنْ حُرُوْفِ تَدُزَذْ سَصْضَطَظْ نَحُوُ يَقَتِّلُ وَيَنَدِّلُ وَيَعَذِّرُ وَيَنَزِءُ وَيَنَدِّمُ وَيَخَصِّمُ وَيَنَضِّلُ وَيَنَظِّرُ وَيَنَظِّمُ وَلَكِنْ لَا يَجُوْزُ فِي إِدْغَامِهِنَّ إِلَّا الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ النَّاءِ مِثْلُ الْعَيْنِ لِضُغْفِ اِسْتِدُعَاءِ الْمُؤَخَّرِ وَعِنْدَ بَغْضِ الصَّرُفِييْنَ لَا يَجِئُّي هَٰذَا الْإِدْغَامُ فِي الْمَاضِي حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِمَاضِي التَّهْعِيْلِ لَإِنَّ عِنْدَهُمُ تُنْقَلُ حَرْكَةُ النَّاءِ إِلَىٰ مَا قَبْلَهَا وُتُحْذَفُ الْمُجْتَلَبَةُ وَعِنْدَ بَغْضِهِمْ يَجِئُ بِكُسْرِ الْفَاءِ نَحْوُ خِصَّمَ لِآنَّ عِنْدَهُمْ كُسِرَ الْفَاءُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَعِنْدَ بَغْضِهِمْ يَجِيُّ الْمُجْتَلَبَةُ نَحْوُ إِخَصَّمَ نَظُرًا إِلَى سَكُوْنِ أَصْلِهِ وَيَجُوْزُ

فِي مُسْتَقْبِلَةِ كَسُرِ الْفَاءِ وَقَتْحِهَا كَمَا فِي الْمَاضِي نَحُو يَخِصِّمُ وَفَي فَاعِلِهِ ضُمَّ الْفَاءُ لِلُاتُبَاعِ مَعَ فَتْحِهَا وَكَسُرِهَا نَحُو مُخِصَمُونَ وَيَجِئُ مَصْدَرُهُ خِصَّامًا بِكُسُرِ الْخَاءِ لَا غَيْرَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ او لِنَقْلِ كَسُرِ النَّاءِ إِلَى الْخَاءِ وَيَجِئُ خَصَّامًا إِنْ اعْبَرَتُ حَرُكَةُ الصَّادِ الْمُدْغَمِ فِيْهَا وَيَجِئُ الْحَصَّامًا اعْبَارًا لِسَكُونِ الْاصْلِ وَيُدْغَمُ تَاءُ الْمُدْغَمِ فِيْهَا وَيَجِئُ الْحَصَّامًا إِعْبَارًا لِسَكُونِ الْاصْلِ وَيُدْغَمُ تَاءُ الْمُدْغَمِ فِيْهَا وَيَجِئُ الْحِصَّامًا إِعْبَارًا لِسَكُونِ الْاصْلِ وَيُدْغَمُ تَاءُ الْمُدْغَمِ فِيهَا وَيَجَعُلُ الْحَمْلِ وَيَدْغَمُ اللَّهُ وَلَا يُدْغَمُ اللَّهُ وَيَعَلَيْ وَلَا يُدْغَمُ إِلَى الْمُواضِي الْهُمْزَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَالِ الْمُواضِي الْمُواضِي الْمُواضِي الْمُواضِي الْمُواضِي الْمُواضِي الْمُولِ وَلِي السِيدَانَ تَقْدِيْرًا وَلِكِنَ السِيدُ الْمُواضِي الْمُولُومِ السَّطِيعُ كَمَا مَرَّ يَحُولُ السِيلُ عَلَى السِيدُ وَالْمُولِ وَلِي الْمُولِ وَلِي الْمُواضِي الْهُمُونَ الطَّاعِ بَعْدُولُ السِيدُ الْمُولِ وَلِي السِيدُ وَالْفَاعَ مَا اللَّهُ وَالْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُ وَيَعَى الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولُومِ الْمُولِ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

## العرش من العلى المحالية المحال

جائز ہاس لیے کہ دال حروف مجہورہ میں سے ہے۔ تو پس تاء کو دال کر دیا گیا جیا کہ اِدان میں ان دونول میں قرب مخرج کی وجہ سے ہوا۔ پس آپ کے لیے جائز ہے کہ آ ب ان دونوں کے مجہورہ ہونے میں متحد ہونے کی طرف نظر كرتے ہوئے ادغام كريں وہ يہ كہ دال كوذ ال كرديا جائے اور ذ ال كو دال كرديا جائے۔ اور ذات کے اعتبار ہے ان دونوں میں اتحاد نہ ہونے کی طرف غور ` كرتے ہوئے بيان ( فك ادعام) بھى جائز ہے۔ جيسے اذان مثل اذكر اصل میں افتان اور اِذُتكو تھے۔لیكن ادعام جائز نبیں بے كه زاء كودال بناديا جائے اس لیے کہزاء آواز کے لمیا کرنے میں دال سے بڑی ہے رتبہ کے لحاظ ے۔ پس اس وقت چرگویا کہ ایسا ہوگا کہ بزے پیالے وچھوٹے پیالے میں رکھنا، یااس لیے کہ ووا دایّ کے مقابل ہے اور جیسے اسّمة کاس میں ادغام جائز ہے تاء کوسین کرنے کے ساتھ اس لیے کہ مین اور تاء حروف مہموسہ میں سے میں کیکن اس میں سین کوتاء کر کے ادعام کرنا جائز نہیں ہے۔ سین کے برا امونے کی وجدسے تاء سے آواز کے لمباہونے میں۔اورعدم جنسیت یعنی جب دوحرف ہمجنس نہ ہوں باعتبار ذات تو وہاں پر اظہار فک ادعام کے ساتھ جائز ہے۔ جيد إشبة إسمع كاطرح بداورجيد إصبوال من إصطبو بالزب، اس کیے کہ صادحروف مستعلیہ مطبقہ میں میں سے ہے۔اور ان کے حروف صطضظ حغق ان میں سے پہلے جار مستعلیہ مطبقہ ہیں اور آخری تین مستعلیہ ہیں فقط اور تاء حروف مخفضة میں سے ہے۔ پس تاء کوطاء کر دیا گیا ان دونوں کے درمیان باہم دوری کی وجہ سے اور تاء کے طاء سے مخرج میں قریب ہونے کی وجه او اصطبر موليا جيك مستقيل بكاس كاس سدس پسسین کواور دال کوتاء کردیا گیا ہے سین کے طاء سے قریب ہونے کی وجد سے مہوسہ ہونے میں اور تاء کے قریب ہونے سے دال سے مخرج میں قریب ہونے میں۔ پھر تاء کا تاء میں ادغام کردیا گیا تو سٹ ہوگیا پھر آ پ<u>ے ل</u>ے بیہ

بھی جائز ہے کہ طاء کوصاد کر کے ادغام کر دیں ان دونوں کے حروف مستعلیہ ہونے میں متحد ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ ان کی ادائیگی میں صفت استعلاء (زبان اور کوافھتا) موجود ہے، جیسے اِحسبر اور آپ کے لیے بیا برنہیں ہے کہ آپ صاد کو ظاء کر کے ادغام کریں یہاں بیممانعت صاد کے براہونے کی وجہ سے یعنی اِطَّبَر تبیں کہا جائے گا اور متحد فی الذات باعتبار جنس کے نہ ہونے کی وجه سے اظہار جائز ہے جیسے اِحسوب اِحسو کی طرح ہے۔ لین اِحسوب اور إصطرك جائز ب- اور إطرك جائز نبين اور اطّلَبَ جيسي مثال مين ادعام واجب ہےتاء کے طاء سے قریب ہونے کی وجہ سے مخرج میں اور جیسے إظَّلَمَ اس میں بھی ادغام جائز ہے۔ طاء کو ظاء کر کے اور ظاء کوتا ء کر کے ان دونوں بڑا ہونے کے لخاظ سے برابر ہونے میں اور باعتبار ذات کے جنسیت نہ ہونے ک وجد عن فك ادغام بهي جائز بجي إظَّلَمَ، إطَّلَمَ اور إطْطَلَمَاور اتَّقَدَّالاس ک اصل او تقدّ ہے۔ پس واؤ کوتاء کردیا گیااس لیے کہ اگراس واؤ کوتاء ہے ندبدلیں گے توبیائے اقبل کے کمورجونے کی وجہسے یاء سے بدل جائے گی تو پس اس وقت فعل كائجى يائى مونالازم آئ كاجيس إيتقلداور بهى واوى مونالازم آئ كاجي إو تُقَدّيالكا تاركرات كاآ نالازم آئ كاجي إتسركها سامل اینسو ہے، پس یاء کوتاء کردیا گیا توالی سرات سے بچنے کے لیے اور اینکل کی مثل میں ادغام نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یاء لازمہنیں ہے یعنی یاء ہمزہ ہو حائے گی جب اس کو ثلاثی بنایا جائے گا اور اس وجہ سے حیبی میں اوغام نہیں کیا جائے گا۔بعض لغات میں (بعض اہل صرف کے نزدیک) اور إِتَّحَدَ كا ادعام شاذ ہے۔اور جب تائے افتعال کے بعدان حروف یعن تدز ذ سصضطظ يس سے كوئى حرف واقع موجائة وادغام جائز نبيس موكا جيسے يقعّل، يَبَدِّلُ، يَعَلِّرُ مُنَزِّعُ ، يَبَسِّمُ ، يَخَصِّمُ ، يَنَضِّلُ ، يَبَطِّرُ اور يَتَظِّمُ وغيره ان من ادغام جائز نہیں ہے مگرادغام آس وقت ہوگا کہ جب تا کردیا جائے عین کی مثل

مؤخر کی استدعاء کے ضعف کی وجہ سے اور بعض اہل صرف کے نزدیک بداد غام ماضی میں نہیں آئے گا تا کہ ماضی کا تفعیل کے ساتھ التیاس نہ ہو۔اس لیے کہ ان کے مزد کیک تاء کی حرکت اس کے ماقبل کی طرف منتقل ہوجائے گی۔اوروہ حرکت جو کہاس سے استغناء کی وجہ سے داخل کی گئی تھی وہ حذف ہو جائے گی اور بعض الل صرف كے نزديك فاء كے كسره كے ساتھ آئے گا جيسے خصّماس لیے کدان کے نزدیک فاء کا کسرہ التقائے ساکنین کی دجہ سے ہے۔اوربعض کے زدیک اس حرکت کولایا جائے گا جوکہ اس سے استغناء کے لیے داخل کی گئی تھی، جیسے اَحَصَّمَاس کے اصل کے ساکن ہونے کی طرف غور کرتے ہوئے۔اور اس کے متقبل میں فاء کے کسرہ کے ساتھ اور اس کے فتحہ کے ساتھ بھی جائز ہے جیا کہ ماضی میں تھا جیسے یک عصمہ اوراس کے فاعل میں فاء کے ضمہ کے اس كفتح كى اوراس كرره كى اتباع كى وجد بيجي مُحصِّمُونَ مُحَصِّمُونَ ادراس کامصدر خصامًا آئے گاخاء کے کر وے ساتھ نہ کہ التائے ساکنین کے علاوہ کی وجدسے یا تاء کے کسرہ کو خاء کی طرف نقل کرنے کی وجہ سے اور خِصَّاهًا آئے گااگراس میں مغم صادی حرکت کا اعتبار کیا جائے اور اصل سکون ركانتماري اخصّامًا آككا\_

باب تفعل اور تفاعل کی تا کا ادغام کیا جائے گا اس میں جو کہ اس کے بعد ہوگا ہمزہ وافل کرنے کے ساتھ تا کہ ابتداء بالسکون لازم ندآئے جیسے کہ باب افتعال میں گذرا، مثال اطّحَهُو اس کی اصل تعطیر ہے اور اِقاقل اس کی اصل تعظیر ہے اور اِقاقل اس کی اصل تعظیر ہے اور اِقاقل اس کی بات کی حقیق ہے کہ اس میں ادغام نہیں کیا جائے گا اور اِسْنِدُ ان میں تقدیر اُادغام نہیں کیا جائے گا اور اِسْنِدُ ان میں تقدیر اُادغام نہیں کیا جائے گا اور اِسْنِدُ ان میں تقدیر اُادغام نہیں کیا جائے گا اور ایسنِدُ ان میں تعدید اور کی اس کی تاء کو بعض جگہوں میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے اِسْطاع کہ بیں گذرا اور جب آب آسطاع کہیں اِسْطاع کہ بیں کے ساتھ تو اس وقت سین زائدہوگا، اس باء کی طرح کے جواہو اق

یں ہے کہ جس کی اصل اداق ہاں لیے کہوہ الاراقة سے ہے پھراس پر ہاء کوزائد کیا گیا خلاف قاس۔''

تشریعی من حروف بہر حال ان حروف کے ساتھ باب افتعال کی تاء کو بدل ویا جاتا ہے اس قربت کی وجہ سے جو کہ ان کو خارج میں حاصل ہے اور صفات میں باہم مدو کرنے کی وجہ سے پس انہوں نے ان کو بدل ویا ان مقارب کی طرف کہ جن کو ان کی صفت کے ساتھ موافقت ہے۔

اِتَّخَدُ : يہال سے غرض ہمزہ كی نظير كو بيان كرنا ہے اور اس كی اصل اِءُ تَخَدُّ بروزن اِفْتَعَلَّ ہے شروع میں دوہمزوں كے ساتھ تو پس دوسرے ہمزہ كوتاء سے بدل ديا گيا، پھراس تاء كا تائے افتعال میں اوغام كرديا گيا۔

شاق اس الفظ کولانے سے غرض اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اِتَحَدَیْسے کلمات میں اوغام شاف ہے۔ جب آپ کہیں کہ وہ الاحذ ہاس لیے کہ اس کی اصل اِء تَحَدَ ہے اس کے ہمزہ کو یاء سے بدل دیا اس ساکن ہونے اور اس کے ماقبل کے مکور ہونے کی وجہ سے تو پس اِیْنَحَدَ ہوگیا پھراس یاء کو جو کہ ہمزہ سے بدل کرائی ہاس کو تاء سے بدل دیا گیا بھراس تاء کا باب افتعال کی تاء میں ادغام کر دیا گیا۔ تو بیشاذ ہاس لیے کہ تبدیل شدہ حرف کو تاء کرنا شاذ ہے جبکہ شرط بعہ کہ دہ حرف اصلی ہواور وہ تاء جس کے متعلق اعراض کررہے ہیں وہ اصلی نہیں ہے اور جب آپ یہ کہیں کہ تخذ سے ہوتے یہ بات قیاس کے باطل موافق ہے اور وہ شاذ نہیں ہے۔

اِتَّارَ نیراصل میں اِنْفَارَ تَعَالَوْ باب اقتعال کی تاء کے بعد فاء موجود تھی تو اس کوتاء سے بدل دیا تو اِنْفَارَ ہوگیا اور اب تائے اول کا تائے فانی میں ادغام کر دیا۔ تو اِتَّارَ ہوگیا۔

الْمُهُمُّوْسَهُ بَيْمس سے مشتق ہے کہ جس کا مطلب ہے زم آواز دینا تو پس مہوسہ سے مرادوہ حروف ہوئے کہ جن کی ادائیگی میں زم آواز لگتی ہے اور دوسری بات بیہ بھی ہے کہ ان کی ادائیگی کے وقت سانس منقطع نہیں ہوتا حرکت کے باوجود۔

سَتَشْحَنُكَ حصفه: ان جروف كے مجموعہ كے علاوہ بھى كى دوسر ہے مجموعہ بيں ان كوجح كى ان جوعہ بيں بھى ان كوجح كى ال اول جو ہوہ ان كوجح كى ان كوجح كى اللہ اول جو ہوہ ان سے زيادہ مختر ہے۔ سوائے اس بات كے كه دوسرا مجموعہ احسن ہے۔ اس ليے كه اس كا معنى سمجھا جا تا ہے اوروہ ظاہر ہے اور كہا گيا ہے كہ پہلے مجموعہ كامعنى بھى ہے اس ليے كہ انست كے ہيں كى مسئلہ بيں المتحاح (آہ وزارى) كرنا اور نصفة كى عورت كا مام نام ہے اور اس كامعنى ہے تھے پر بيعورت روتى ہے۔

نَظُورًا إِلَى الْمَهُمُونَ سَةِ :ان الفاظ سے غرض یہ بات بتانا ہے کہ اگر چہ ان کی ات اور ان کے خارج کی طرف نظر کرنے سے ایک جنس سے نہ ہوں۔

لِبُعُدِهَا نيهِ إِذَّانَ كِمَعَلَى بَارِ بِهِ كَهِيهِ أَلْإِدْمَانِ سے بِهِ كَامَعَىٰ بِ قَيت طلب كرناس كى اصل ادتان برپس تائے افتعال كودال سے بدل ديا گيا بجردال كا دال ميں ادغام كرديا گيا۔

اِذَا جُعِلَتِ النَّاءُ ذَالَا بَهِال سے بیات بتارہ بن کرتاءکودال اس وجہ سے کیا گیا کہ ان دونوں کے درمیان بعد (دوری) موجود تھا۔اس لیے کدوال مجبورہ ہے اور تاءمہموسہ ہے۔

پس ان دونوں کے جمع ہونے کی وجہ ہے کر اہت لا زم آتی تو اس وجہ ہے دال ہے بدل دیا گیا تاء کے مخرج کے اور کیکن اس کا بدل دیا گیا تاء کے مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے دال کے مخرج کے اور کیکن اس کا عکس نہیں کیا بایں طور کہ دال کوتاء کر دیا جاتا اگر بعد تو اس طریقے ہے بھی دور ہو جاتا گر بعد تو اس طریقے ہے بھی دور ہو جاتا گر بول نہیں کہا گیا اس لیے دال اصل ہے اور تو ی ہے اور تاء زائدہ ہے اور اصلی زائدہ ہے۔ اتو کی ہوتا ہے پس زائدہ کوشل اصلی کے کرتا اولی ہے اس کیکس ہے۔

 جس سے بعداور تنافر کی نفی کاارادہ کیا گیا ہے۔ سرو و میسیس مدا

وَنَحُو ُ إِذَّكُو َ اِيمِثال ہے باب انتعال میں ف کلمہ کے مقابلہ میں ذال کے پائے جانے کی۔ اس کی اصل اِذْتگو ہے کہ الذکو سے باب افتعال بنایا گیا تو بھر تائے افتعال کو دال سے بدل دیا گیا اس کے بعد ذال اصلی کا ذال مبدل میں ادغام کردیا گیا۔

اقت کو اس کی بھی اقت کو کی طرح وضاحت کرنا ہے کہ بیدوال مہملہ بینی بغیر نقطوں کے ہے پہلی دال کو دوسری کی طرف بدلنے کے ساتھ کداصل میں تھا افدہ کو یہاں پر ذال کو دال کر کے ادعام کردیا بیتی پہلی کو دوسری کی طرح کردیا کہ جس طرح اذکو میں تھا کہ دوسری کو پہلی کی طرح بدل دیا خلاف قیاس لیکن پہلی کو دوسری سے بدلنازیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ قیاس کے موافق ہے جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے، واقد تکو بعثد اُمّید اوراس کو اِذْذَ کَوْرُ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی فلتے ادعام کے ساتھ۔

و الْبَیّانُ :اس مراد اظہار ہے یعنی فکّ ادعام مرادیہ ہے کہ ادعام کے بغیر پڑھنا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

عَدْمِ إِتَّحَادِهِمَا:ان كَ مَعْدنه مونى كى وجديد بى كدوال ايك حرف باور دال دوسراحرف بـ اور دال دوسراحرف بـ

نحو اذان نیومثال اس لیے لائی گئ ہے کہ اگر باب افتعال کے فاء کلمہ میں زاء ہو
اذان سے الزینة سے ہے اور اس کی اصل اذ قان ہے۔ پس تاء کو دال سے بدل دیا گیا
پھر دال کو زاسے بدلنے کے بعد زامیں ادعام کر دیا گیا۔ باتی ربی یہ بات کہ انہوں نے
تاء کو پہلے دال سے بدلا اور زاء سے نہیں بدلا اس لیے کہ تاء اور دال ایک بی بخرج سے
ہیں جبکہ تاء اور زاء ایک بخرج سے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ تاء طرف لسان (زبان کے
کیارہ) اور ثنایا علیا (اوپر والے دو دائتوں کی جڑ) سے اوا ہوتی ہے۔ اور زاء طرف
لسان اور ثنایا سے ادا ہوتی ہے۔

بِحَعِلِ ان الفاظ ئے غرض میہ بتا نامقصود ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ از ان میں

ادان کہاجائے۔

امیتداد الصون ند کورہ الفاظ میں الفاظ کے لمباہونے کی وجہ یہ ہے کہ زاء حروف صفیرہ میں سے اوروہ حروف صفیرہ میں سے اوروہ حروف صفیرہ میں سے اوروہ حروف صاد، زاء اور سین ہیں اور صفیر دراصل نقارے کی آ واز کو کہتے ہیں۔ پھر یہا صلاح کے لحاظ سے نرم آ واز میں استعال کیا جانے لگا، یہاں نرم آ واز سے مرادوہ آ واز ہے کہ جو آ دی کے دانتوں کی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔

أَوْلاَنَّهُ يُوَاذِي الصمارت كاعطف لِلآنَّ الزَّاءَ أَعْظَمُ رِبِ-

اِشَّمَعَ بيدالاستماع سے ہے جس كامعنى ہے كان لگانا يعنى توجد سے سننا۔ اس كى اصل اِسْتَمَعَ تو تاءكوسين كى طرف بدل ديا كيا اور پھرسين كاسين ميں اوغام كرديا كيا۔

بِجَعُلِ السِّيْنِ يهال سسين كوتاء سندبد لنى كى وجدكوبيان كرتے بي اوروه وجديہ كان كرتے بي اوروه وجديہ كان كا ادغام جائز نبيں اس ليے كداس صورت اس كے مفت ختم ہوجائے گا۔

وَيَحُونُ أن الفاظ كواس ليه لات بين تاكرية برجو جائ كربغير ادعام كيمى درست باورجائز بيني إستمع كهاجائ -

اِشْبَةَ اس كی اصل اِشْتِهَ ہے۔ پس تاء کوسین کردیا گیا اورشین کوشین میں ادعام کردیا گیا اس لیے کہ تاء اورسین مہوسہ میں سے ہے۔ اور بیجا ترنبیس ہے کہ شین کوتاء کیا جائے۔

اصَّبَوَ : بِنظِير ہے کہ آگر باب افتعال کے فاء کلمہ میں صاد ہو۔ یعنی جب تاء افتعال سے پہلے صاد ہوتو اس تاء کو طاء سے بدل دوا گرتم چاہو کہ ادغام کریں تو پھر طاء کو صاد سے بدل دوا درصا دکو صاد میں مدخم کر دو تو اِحْبَبَوَ ہوجائے گا اگر چاہوتو اس کا اظہار کر دجیسے اِصْطَبَرَ اس لیے کہ اس کی اصل اِصْتَبَرَ باب افتعال ہے ثلاثی میں مصدر المصبو ہے۔ لائن المصّاد نے بیا افتال کا فاء کلمہ صاد ہوتو پھر ابتداء یعنی پہلی مرتبہ بی اس کو (تاء) کو صاد سے اگر باب افتعال کا فاء کلمہ صاد ہوتو پھر ابتداء یعنی پہلی مرتبہ بی اس کو (تاء) کو صاد سے کو اُنہ بیس بدلا گیا۔ تو ان الفاظ سے (لائن المصّاد) سے جواب ذکر کر دیا جو کہ ترجہ

میں موجود ہے۔

ٱلْمُسْتَغْلِيهُ : إسْتِغْلَا كَتِ بِي كرز بان كاتالو كاطرف المنااطباق كياجائ يانه کیا جائے اور حروف مستعلیہ وہ ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت زبان کی طرف اٹھتی ہے اورمطبقدا سے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تالو پراطباق کیا جائے۔

وَ النَّاءُ بيه الفاظ ايك سوال مقدر كا اخمال ركھتے ہيں اور وہ سوال بيہ ہوسكتا ہے۔ كه حروف منتعلیہ سے تاء کوطاء سے بدلنے کے لیے کیوں معین کیا گیا پس اس نے جواب دیا کہ تاحروف مخفضہ میں سے ہے جبکہ انخفاض اور استعلاء میں منافات ہیں اور منافات کا ہونا نا پندیدہ ہے تو پس تاء کو دو وجہوں سے طاء سے بدلا گیا ایک توبیاتاء سے طاء کا مخرج قریب ہے بینی ان دونوں مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے اور دوسری ان کی موافقت سےصا اور طاء کے مہملہ ہونے میں یعنی بغیر نقطے کے ہونے میں اور استعلاء اور اطباق مين توليس اسطرح إصطبر موكيا\_

ٱلْمُنْحَفِظَةَ :حروف مُخفَضة وه ميں كه جسحروف كي ادائيگي كے وقت زيان تالوكي طرف ندا تھےان حروف کے علاوہ سب حروف مستعلیہ ہیں ۔

كما ال عفرض تثبيدوينا عدال كتاءكرفي من يعنى تاءكو إصبر مين طاءكر دیا جائے گااس علت کی وجہ سے کہ جوہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ جس طرح سٹ میں دال کوتاء کیا گیا ہے اس علت کی وجہ سے اور وہ بیہے کہ آخری سین کومہموسہ ہونے میں قربت کی وجہ سے تاء کر دیا گیا اور پھر دال اور تاءا کٹھے ہو گئے اور وہ دونوں متضاد ہیں۔اس لیے کہ دال مجبورہ میں سے ہے اور تاءم موسد میں سے ہے۔ پس ان میں سے کسی ایک کابدلنا ضروری ہوگیااس حرف کی طرف کہ جواس کے مخرج میں موافق ہو۔ تو پس انہوں نے دال کوتاء سے بدل دیااور پہلے کا دوسرے میں ادغام کردیا۔ پس سے ہوگیا۔

سِٹ اس پر ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب اعتراض یہ ہے کہ یقیناً صاحب کتاب نے پہلے میہ بات کہی ہے کدامتدادصوت میں سین کے بڑا ہونے کی وجہ ت سن كوتاء سے بدلا جائز نبيس بولواك وجد إنتمة نبيس كها جائ كا إستمع ساتو پس

ای وجہ سے سِٹ میں بھی سین کو تاء سے نہ بدلا جائے اگر چہان میں سے ہرا یک مہموسہ میں سے سرا یک مہموسہ میں سے ست میں صغرکے جلے جانے کی وجہ سے پس میسٹ میں قلب شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے خلاف قیاس ہوگا اور وہ سے کہ تقیس علیہ معقول المعنی ہوتو جواب میں کہا کہ ہم نہیں تشلیم کر لیا جائے تو ہم کہیں گے قیاس کر کا اور مہموسیة کے اتحاد کے اعتبار سے ہے اور وہ عام ہے اور اس صورت میں سین کا تاء کرنالازم نہیں ایک معین وجہ پرتو پس وہ قادح نہیں ہوگا۔

اَصْلُهٔ سُدُسٌ : يهال پراس كى اصل كواس ليے بيان كيا ہے كداس كى جمع اسداس آتى ہادراس كى جمع سُدَيْس آتى ہے۔

سِنَّا: گویالفظ مثال ہے مشل لہ کے لیے کہ جائز ہے اگر بدل دیا جائے تا ءکو طاء سے کہ جس طرح اِصْطَبَرَ میں ہوا۔

لِعَظْمِ الصَّادِ العِن آواز کے لمباء ہونے کی وجہ سے پس اس کا ادعام جائز نہیں تا کماس کاصغر باطل نہ ہوجائے۔

اِطَّبَرَ :اس ماقبل عبارت سے مرادیہ ہے کہ یہاں ادعام کوجھوڑ دیا جائے گا جیسے اِصْطَبَرَ۔

اِحْسَرَ بیمثال ضاد مجمد یعنی نقط والی ضاد کی مثال ہے۔ اس لیے کہ صاد اور صاد دوحرف ہیں۔ اور دوسری بات مید کہ ادغام جائز ہے۔ اس لیے کہ اس کی اصل اِحْسَتِرَابٌ ہے۔ پھر تائے افتعال کو طاء سے بدل دیا گیا اس لیے کہ ضاد حروف مطبقہ میں سے ہے طاء کی طرح تو تائے افتعال کو ضاد سے بدل دیا گیا اور پھراد غام کر دیا یعنی اِحْسَرَ بَاور اِحْسَطَوَ بَ دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔

اِظَّرَبَ بیمثال اس لیے بیان کی ہے کہ اِطَّرَبَ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ضاد مجمہ کو طام بملہ سے بدلنا کے ساتھ اس کے علاوہ حروف میں سے کسی میں نہیں ہے۔ توجو پس اس کو طاء سے بدلنا ادعام کی غرض سے اس کی فضل سے اس کی فضل سے اس کی فضل کرنا ہے۔

افتعال کوطاء کرے طاء کاطاء میں ادغام کرنا جائز ہے لینی اطّنکب تھا تو اس میں تائے افتعال کوطاء کرے طاء کاطاء میں ادغام کرنا جائز ہے لینی اطّلک پڑھناجائز ہے۔
اظّلَمَ یَجُوزُ : بیطاء جمہ کی مثال ہے کہ اس کی اصل اظْنکم ہے اس لیے کہ بیہ افتعل الظّلُم ہے الاضطلام اور الاظلام جس کا مطلب ہے ظالم کا گردن مارنا لیمن طاء مہملہ کوظاء کرنا جو کہ اصل میں تاء سے بدلی ہوئی ہے۔

اِنْ لَمْ تُجْعَلْ قَاءً : يهال اِوْ تَقَدّ من واوَكُوتاء سے بدلنے كى وجہ بتانا مقصود ہے كہار واوَكُوتاء سے بدلنے كا اپنے ماقبل كر مرہ كى وجہ سے ماضى كى حالت ميں جيسے اينت عَدّ تو يقينا مصدر ميں اينت عَادُ ہوجائے گا تو پس لازم آئے گا لگا تاركسرات كا جمع ہونا اور يہ بہت تقبل معاملہ ہے پس واو كوتاء كر كتاء كاتاء ميں ادغام كرديا اِتّقَدَ، اِتّعَدَ ہوگيا۔

فِرَ ارُّا عَنْ تَوَ الِي الْكُسْرَاتِ : يَهَالَ تُوالَى مُرات سے فرار كى وجدكو بيان كرتے ہيں كدان سے فرار كى اختيار كرنے كى بدوجہ ہے "كہ ياء بمنزل دوكسروں كے ہے اپنے ماقبل كے كسره كوزياده كيا جائے گا پھر تاء كاتاء ميں ادغام كرديا جائے تو إِتَّسَر ہوجائے گا۔

لَا يُدْغَمُ : يبال ادغام كي نفي بعض الل صرف كنزديك باوروه اس ليركه

دوسری یاء مضارع میں الف سے بدلی ہوئی ہے اپنے متحرک ہونے اور ما قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ وہ سمع کی حدسے ہے جبکہ بعض دوسروں کے نزد کی ماضی میں ایک ہی کلمہ میں دو باوؤں کے جمع ہونے کی وجہ سے ادغام کیا جائے گا جبکہ مضارع میں ادغام ہوگا حیبی کے اندراس لیے کہ آخری یاء غیر لازمہ ہے بھی گر جاتی ہے۔ جمع میں جیسے حیوا، اور بھی یوالف سے بدل جاتی ہے۔ جسے یعی یہ حیوا، اور بھی یوالف سے بدل جاتی ہے۔ جسے یعی یہ حیوا، اور بھی یوالف سے بدل جاتی ہے۔

اِدْغَامُ إِتَّخَذَ: يَهِال الكِسوال كا جواب ہے اور وہ سوال يہ ہے كہ اتحذاور التحل الاحذ اور الاكل ہے ہيں۔ اور وہ دونوں مهوز الفاء ہيں۔ تو پھر اتخذین كيوں ادغام كيوں نہيں كيا گيا تو صاحب كتاب نے اپنے قول وَادْغَامُ اِتَخَذَ ہے جواب ديا كہ يہ خلاف قياس ہے۔ اگر چاد غام ضيح ہاس كفيح كلام ميں موجود ہونے كی وجہ ہے۔ اور شذو ذفصاحت كے منافى نہيں ہوتے۔

یَقَیِّلُ :اس کی اصل باب افتعال سے یقتل ہےتاء افتعال کے بعد تاءوا قع ہوئی تو دونوں آپ میں ادغام کر دیا تو یَقَیِّلُ ہوگیا۔

یکیّن اس کی اصل یکنید گیستا مودال کردیااس کے دال سے دور ہونے کی وجہ سے مجبوریت میں اور تامہموسیہ ہے۔ اور دال مجبوریہ ہے تو پس دونوں میں دوری پیدا ہوگئی اور اہل عرب اس طرح کے بُعد والے کلمات کے جمع ہونے کو مکروہ (ناپند) سیجھنے ہیں، اور تاء دال کے مخرج کے رہ سے اس لیے کہ دونوں زبان کے کنارے اور شایا کی جڑسے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو دال سے بدل دیا ہم جنس کرنے کی غرض سے اور دال میں ادغام کردیا گیا تو یکیتی ہوگیا الا بتدال سے بعنی تبدیل کرنا۔

یَبَیِّسُمُ اس کی اصل یَبَیِّسُمُ ہے۔ اِبْقَسَمَ ہے پُس تاءکوسین سے بدل دیا پھرسین کو سین میں مذم کردیا تویمَسَبِّمُ ہوگیا۔

يَنَضِّلُ: اصل مِن يَنْفَضِلُ تَهَا تَوْ تَاءَكُوصَا دِكِيا اور پُعرضا دِكاضا دمِن ادغام كرديا تو يَفَضِّلُ مُوكِيا۔

يَبَطِّرُ بي اصل من يَبْطَيتُ تَقادتُو تائة المتعال كوطاء كيا اور كمرطاء كاطاء من

ادغام كردياتو يَبَطِّهُ مُوكِّياً \_

يَنظِّمُ : بياصل مين يَنْتَظِمُ ثَمَا تاء كوظاء كيا گيا اور ظاء كا ظاء مين ادغام كيا گيا تو يَنظِّمُ ہوگيا۔

إِذْغَامُهُنَّ إِس مِين هُنَّ صَمِيرِكَا مرجع مَدُورِه حروف بين \_

لِعُنُعُفِ اسْتِدْعَاء به عبارت احمال رکھتی ہے اس بات کا کہ یہ اضافۃ المصدر الی الفاعل کی طرف سے ہواور مفعول متروک کوذکر کیا گیا ہویا اضافۃ المصدر الی المفعول کے باب سے ہواور فاعل متروک کوذکر کیا گیا ہوگر یہاں پروہ جائز نہیں گر دمرااس لیے افتعال کا عین کلمہ اصل ہے نہ کہ تاء پس غیر اصل کو اصل کے تا لیے بنا ویا گیا۔اور یہاولی ہے اس کے عکس ہے۔

حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ : يہاں سے التباس كابيان ہے كتفعيل سے ماضى فقل كوزن پر آتى ہے اگر باب افتعال سے اقتقل ميں دوتاوؤں كے اجتاع كى وجہ سے ادغام جائز ہوتا تو تو پھروہ پہلی تاء كى حركت كوفاء كى طرف نقل كرنے ہے ہى ہوتا تو فا متحرك بالفتح ہو جاتى اوراس دفت پھراس ہمزہ كوحذف كرديا جاتا جو كہ ابتداء بالسكون عال ہونے كى وجہ سے داخل كيا گيا تھا تو پس فَقَلَ ہو جاتا تو پھر باب افتعال كى ماضى كاباب تفعيل كى ماضى كے ساتھ التباس لازم آتا اور التباس فساد كے اعتبار سے زيادہ تخت ہے۔ تو پس محض تخفيف كى غرض سے ايسانہ ہيں كيا جائے گا۔

بعضّم ال مثال سے بیہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اِلحقصَم میں تاءاور صاد کے درمیان ادغام جائز ہے تو تاءکوسا کن کرنالازم ہوگا۔ ترکت کے حذف کرنے سے بغیر نقل کیے اس کے ماقبل کی طرف تو التباس مذکور دفع ہوگیا تو اس وقت خاءاور تاء کے درمیان اجتماع ساکنین لازم آئے گا پس خاء کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی نطق (پڑھنے) کی ضرورت کی وجہ سے اس لیے کہ جب کس ساکن کو حرکت دی جائے تو اس کسرہ کی حرکت دی جائے تو اس کسرہ کی حرکت دی جائے تو اس حورت میں اس ہمزہ سے استغناء حاصل ہوگیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمزہ داخل کیا گیا تھا۔ تو اس کوحذف کردیا گیا۔ تو جصّم ہوگیا۔

لِالْتِقَاءِ السَّامِحَنَيْنِ جَن دوحروف میں التقائے ساکنین ہوا ہے ان کو بیان کر دے ہیں۔ کہان میں سے ایک خاء ساکنہ ہے اور دوسراحرف مدغم ہے اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے۔ تو پس اس ہمزہ سے استغناء حاصل ہوگیا کہ جس کو ابتداء بالسکون محال ہونے کی وجہ سے شروع میں داخل کیا گیا تھا۔ تو اب ضرورت ندر ہے کی وجہ سے مُذف کردیا۔

یَخصِّم اینی خاء کے فتح کے ساتھ اور اس کی اصل اِختصَم ہے۔ پس تاء کو صاد میں مذم کر دیا گیا۔ اس کی حرکت فاء کی طرف نقل کر دینے کے بعد پس اس ہمزہ کو حذف نہیں کیا گیا جو کہ داخل کیا گیا تھا اس کے بعنی فاء کے اصل میں ساکن ہونے کی وجہ سے اور حرکت عارضی ہے باعتبار فاء کی حرکت کے اس کی طرف نقل کرنے کے ۔ تو پس وہ داخل شدہ ہمزہ حذف نہیں کیا گیا۔

فیی مُسْتَفْبِلَةٍ : بینی حروف مُدکورہ میں سے کوئی ایک حرف تائے افتعال ، کے بعد مستقبل میں واقع ہوجائے۔

یئ خصّے م اس کی اصل یک ختصے م ہے۔ پس تاءی حرکت کو خاء کی طرف نقل کیا گیا پھر
تاء کو صاد سے بدل دیا گیا پھر صاد کا صاد میں ادعام کر دیا گیا تو خاء کے فتہ کے ساتھ
یئے حصّے م ہوگیا اور اس پر ایک قرآۃ ہے کہ جس نے یئے حصّے مُونی خاء کے فتہ کے ساتھ
پڑھا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے تاء کی حرکت خاء کی طرف نقل نہیں کی
بلکہ تاء ساکن ہوتی ہے۔ پھر تاء کو صاد سے بدل دیا گیا اور اس کے بعد صاد کا صاد میں
ادعام کر دیا گیا پھر خاء کو کسرہ دے دیا گیا التقائے ساکنین سے فرار اختیار کرتے ہوئے۔
ادراس صورت وہ قراُۃ ہے کہ جس نے خاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا یہ چصے مُونی کے۔

حِصَّامًا اس کی اصل اِ خیتصَامًا ہے۔ تاء کوصاد سے بدلا گیا تو اِ خصِصَامًا ہوگیا پھرتاء سے بدلی ہوئی صاد کی حرکت کو حذف کر دیا گیا پھراول صاد کا ثانی میں ادغام کر دیا، پھرالتقائے ساکنین درمیان خاء اور صادمہ نمہ کے درمیان لازم آنے کی وجہ سے خاء کوکسرہ کی حرکت دی گئی پھر ہمزہ کو اس استغناء حاصل ہوجانے کی وجہ سے حذف کر دیا

گيا۔ خصاماً موكيا۔

اَلْمُدُغَمُ فِیْهَا بیہاں یہ بات بتارہ ہیں کہ بعض مقامات اِحَصَّامًا پڑھا گیا ہے تواس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پرصاد مدغمہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔اس لیے کہ ساکن معدوم کی طرح ہی ہے تو پس وہ حاجز (مانع) نہیں ہے گا۔ پس خاء کی فتحہ اس کے تابع ہوگی۔

السكون الاصل: يهال سے يہ بات بتار ہے ہيں كہ فاء ميں اصل سكون ہے اور كسرہ اور فقہ عارضی ہيں۔ اس اعتبار سے كہ فقہ اخف حركت ہے يااس ليے كہ ساكن كو جب حركت دى جاتى ہے۔ تو پس جب غاء پرحركت عارضة تقى تو اس ہمزہ كو حذف نہيں كيا گيا جو كہ ابتداء بالسكون محال ہونے كى وجہ سے داخل كيا گيا تھا۔

فِیْمَا بَعْدُهَا بِیعِیْ اسْ تاء کے مابعد میں ان مُدکورہ حروف میں ہے کو کی حرف ہوتو اس تاءکواس حرف کی مثل ہی کردیا جائے گا۔

اِ قَا قَلَ :اس کی اصل مَفَاقَلَ ہے۔ تو تا ءکو ٹاء کیا پھر ثاء کا ثاء میں ادعام کیا پھر ابتداء بالسکو ن محال ہونے کی وجہ ہے ہمزہ وصلی شروع میں داخل کر دیا گیا۔ اِقَاقَلَ ہو گیا۔

اِسْتَطْعَمَ: بہال پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے قلب اور ادعام والی صورت کو نہیں اپنائی تو اس کا جواب سے کہ بیصورت تو تب اپناتے کہ طام تحرک ہوتی وہ تو ساکن ہے۔ اس لیے کہ ادعام کے لیے حرف ٹانی مرغم فیدکامتحرک ہوناضروری ہے۔

إستدان اس كي اصل إستدرين ب-تاء كركت دال كي طرف تقل كي مي

کہ بیبنا عاور یکناف میں تخفیف کی فرض منطقان کی گئی۔ ایس یر مرد میں اس میں اس میں اس کا است

وَلْكِن يَجُونُ : يَهُال عاس استدراك كوبيان كررے بين كراس كول ولا

یدغم اِسْتَطُعَم سے پیراہواہ۔

اِسْطاع جمزہ کے سرہ کے ساتھ اس کی اصل استطاع ہے پھرتاء کو تخفیف کی غرض سے حذف کردیا گیا۔

وَإِذَا قُلْتَ أَسْطًاعَ بياس كلام كا حاصل ہے كہ جومصنف نے ہمزہ كے فتہ كے ساتھ پڑھنے كے ساتھ پڑھنے كے اگراس ہمزہ كوفتح دے دیا جائے تواس كا باب انعال سے ہونامتعین ہوجائے گا،جیسا كہ سيبويكا فرہب ہے اور فراءنے كا اور سين كا زائدہ شاذہ ہونامتعین ہوجائے گا،جیسا كہ سيبويكا فرہب ہے اور فراءنے كہا ہے كہ اس كى اصل استطاع ہے۔

پس تاءکوحذف کردیا گیا اور ہمزہ کوفتحہ وے دیا گیا پس سین کا زائدہ ہونا شاذنہیں ہے۔ بلکہ ہمزہ کا مفتوح ہونا بیشاذ ہے۔ اور اس کو ہمزہ قطعی بنانا اور تاءکوحذف کرنا پس اس کامضارع یَسْتَطِیْعُ ہے یاء کے فتحہ کے ساتھ ۔

یس یہ بات استفعال سے نہیں ہوگا بلکہ افعال سے ہوگا۔

### مشكل الفاظك معانى:

حبیب دوست - لبیب عقل مند - البازی شکرا - الکعش دانت سے کاٹنا - السرور خوش ہونا - سرز مریری جمع چار پائی - خوش ہونا - سرز مریری جمع چار پائی - القلب بدلنا، پلٹا - تارة محمد ماڈ مدوکر نے دالا - ممدود مدد کیا ہوا - مَمَدٌ مدو کرنے کا آله - البیان اظہار - اعظم بڑا - استطعام کھانا ما لگنا - الاراقة بہانا -

#### \*\*\*



#### نيسرا باب:

# اَكْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَهُمُوْزِ تيسرابابمهوزكي بيان

((وَلَا يُقَالُ لَهُ صَحِيْحٌ لِصَيْرُورَةِ هَمْزَتِهُ حَرْفَ الْعِلَّةِ فِي التَّلْيَيْنِ وَهُوَ يَجِيُّ عَلَى ثَلَثَةِ أَضُرُبِ مَهْمُوزُ الْفَاءِ نَحْوُ آخَذَ وَالْعَيْنِ نَخُو كَسَالَ وَاللَّام نَحْوُ قَرَأَ وَحُكُمُ الْهَمْزَةِ كَحُكُم الْحُرُوْفِ الصَّحِيْح آنَّهَا قَلْتُخُفِّفَ بِالْقَلْبِ وَجَعُلِهَا بَيْنَ بَيْنِ اَى بَيْنِ مَخْرَجِهَا وَبَيْنَ مَخْرَج الْحُرُوْفِ الَّتِي مِنْهُ حَرْكَتُهَا وَالْحَذَفُ الْآوَّلُ يَكُوْنُ إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً وَمُتَحَرَّكَةً مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ بِشَيْءٍ يُّوَافِقُ مَا قَبْلَهَا لِليْنَ عَرِيْكَةُ السَّاكِنَةِ وَاسْتِدَعَاءِ مَا قَبْلُهَا نَحُو رُأْسٌ وَلَوْمٌ وَبِيْرٌ)) ''اس کوچیج نہیں کہا جاسکتا ہمزہ کے نرمی کے ساتھ ادا کیگی کی وجہ سے ترف علت ہو جانے كى وجب اور يتن قتم يرة تا ہے۔ مَهُمُوزُ الْفَاءِجِي آخَذَ، مَهُمُوزُ الْعَيْنِ جِيت سَأْلَاور مَهْمُورُ اللَّام جِيت قَرَّأُ اوربمزه كاحكم حرف محيح كحم ك طرح ہی ہے گریہ کہاس میں بھی قلب کے ذریعے تخفیف ہو جاتی ہے اوراس کو بین بین رکھا جاتا ہے۔ اور مجھی حذف کے ذریعے تخفیف کی جاتی ہے پہلی میرکہ جب وہ ساکن ہواوراس کا ماقبل متحرک ہوتو ہمزہ کوالیمی چیز کے ساتھ بدلا جائے گا کہ جواس کا ماقبل موافق ہوا ہے لین کے جوساکن سہارا لیے ہوئے اورایے ماقبل كى حركت كمطابق بون كامطالبه كرر بابو جيس رأس، أهم، بيون، تشريح: القالة ـ يا الفلث عاسم فاعل عاس كامعنى عمين، بونااوريه باب ضَرَبَ يَضُربُ سے آتا ہے۔

اورمہوز اسم مفعول ہے۔ حروف تبجی میں سے حرف ہمزہ کا فانہ متر ہوت ہمرہ کا مانہ مقول ہے۔ حروف تبجی میں سے حرف ہمزہ کا فانہ متر ہوت ہمرہ میں ہے۔ اوراس باب کو معتل کے ابواب پر مقدم کیا اس لیے کہ ہمزہ حرف صحیح ہے مگر سے کہ بھی اس کی تخفیف کی جاتی ہے اور بھی بیصد ف ہوجا تا ہے جب بیشروع کے علاوہ کی اور جگہ پر موجود ہوتو پس مناسب بیتھا کہ اس کوان تین ابواب پر مقدم کیا جائے اوراس کو مضاعف میں ابدال مخصوص چگہوں پر ہوتا ہے اور ہمزہ کوزم کرنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں۔

اَلْمُهُمُوْدِ مِهموزی تعریف نہیں کی اس کی دود جہیں ہیں یا تواس وجہ سے کہاس کی طرف جو ہے وہ حرف صحیح کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے یااس وجہ سے کہ لغوی نام ہی اس کو تعریف سے مستغنی کردیتا ہے اوراس کو معتل کی اقسام پر مقدم کیااس لیے کہ ہمزہ حرف صحیح ہے اس وجہ وہ ان چیزوں میں جاری نہیں ہوتا کہ جو کہ بہت سے ابواب میں لازی موافقت کی وجہ سے حاری ہوتے ہیں۔

صَبِحِيْ اس لفظ سے غرض ہمزہ والے کلمہ کوشیح کہنے سے نفی کرنا مقصود ہے کہ اگر چداس میں حرف علت نہ بھی پایا جائے تو پھر بھی ہم اس کوشیح نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ ہمزہ بعض اوقات حرف علت سے بدل جاتا ہے گویا کہ ہمزہ والا کلمہ بعد میں معتل (حرف علت والا) بن جاتا ہے۔

التَّلْيُيْن اس لفظ سے مراویہ ہے کہ ہمزہ کوحرف لین سے تبدیل کرنا جیسے آمَنَ اُوْمِنَ ، اِیْمَاناً۔

آضُرُ ب : بہاں مہموزی تین قسمیں بتائی جارہی ہیں اس لیے کہ مہموزتین حال سے خالی بیں اس لیے کہ مہموزتین حال سے خالی بیں ہو خالی بیں ہو اور میں ہوروں سے اور دوسری صورت میں ہورہ ہیں ہورت بیلی صورت میں مہموز الفاءاور دوسری صورت میں مہموز العین اور جبکہ تیسری صورت میں مہموز العین اور جبکہ تیسری صورت میں مہموز العام کہلائے گا۔

مَهُمُّوْذِ السيمتعلق مَدُور بالا وجمعر جوب يدهم عقلي ہے كدا كركسى كلمة ثلاثى ميں الك بهنره پايا جائے۔ ورنداس كور باعى سے صيغه واحد غائب بنانا ہوتو پھراس كاعين كلمه

اوردوسرالام ہمزہ ہوگا جیسے کا کا، لا لا ہے

اکُنحُوْفِ الصَّحِیْتِ ان حروف سے غرض ہمزہ سے متعلق یہ بات بتانا ہے کہ جس طرح حرف صحیح کمی بھی حرکت کامتحمل ہوتا ہے لینی اس پر متیوں حرکتیں آ سکتی ہیں تو اس طرح ہمزہ بھی ان متیوں حرکات کامتحمل ہوتا ہے اس لیے کہ بیر حرف صحیح ہے تو پس اس کے تصرفات بھی حرف صحیح کے تصرفات کی طرح ہی ہوں گے۔

تُنجَفَقُ : اس لفظ سے بیہ بات منہوم ہوتی ہے کہ ہمزہ میں اس کے سخت اور
کھر در بے بن کی وجہ سے تخفیف کی جاتی ہے اور یہاں شدۃ (سختی) سے مرادیہ ہے کہ
مخرج کی آ داز اس کے مخرج ہی میں منحصر (بند) ہو جائے اور جاری ندرہ سکے اور یہ
استثناء مفرغ ہے یعنی ہمزہ کا تھم علم صرف میں تمام متعلقہ احکام میں حرف صحیح کے احکام
ہی کی طرح ہے۔ مگر بیاس دفت ہے کہ جب اس کو بین بین بنا دیا جائے اور اس کی
حرکت کے نقل کر دینے کے بعد التقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا جائے تو ان
حکموں میں ہمزہ حرف صحیح کی مثل نہیں بلکہ بیاس کی اپنی خصوصیت ہے۔

مِالْقَلْبِ اس قلب سے مراوہ مزہ کا حرف لین سے تبدیل ہونا ہے۔اپنے ماقبل کی حرکت کے مطابق۔

اس قلب سے مراد ہمزہ کا حرف لین سے تبدیل ہونا ہے۔اپنے ماقبل کی حرکت کےمطابق۔

ائی نیر حرف تفییر ہے گویا یہاں سے بین بین کی تفییر کررہے ہیں۔ اور تفییر کرنے کی غرض میہ ہے تا کہ مید گمان نہ ہو کہ اس سے مراد غیر مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کواس کے ماقبل کی حرکت کے درمیان بنانا۔ پھروہ ہمزہ بین بین ساکن ہے کو فیوں کے نز دیک جبکہ بھر یوں کے نز دیک ہمزہ تحرک ہے حرکت ضعیفہ کے ساتھ کے جس کے ذریعے وہ نجات ماصل کر لے جیسے ساکن حرف سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ واقع نہیں گر جہاں ساکن کا واقع ہونا جائز ہولی ریکلہ کے شروع میں واقع نہیں ہوتا۔

ہین :اس بین سے مرادوہ بین بین ہے کہ جوان کے درمیان بین میں مشہور ہے۔

منحو جھا: بہاں اس سے مرادیہ ہے کہ قلب وہاں پراس طرح کا کیا جاتا ہے کہ ہمزہ اور ہمزہ پرحرکت کے مابین کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کو بین بین سے تعبیر کیا جاتا ہے، پس اگر ہمزہ کی حرکت فتح ہوتو ہمزہ کو اس حرکت اور الف کے درمیان بنایا جائے گا اور اگر ضمہ ہوتو اس کے اور واؤکے درمیان بنایا جائے گا۔اور اگر کسرہ ہوتو پھراس کے اور یاء کے درمیان کی کیفیت سے بنایا جائے گا۔

و الْحَذْفِ العِنى ہمزہ كَ تخفيف اور حذف دونوں ہوتے ہيں گرجبكه اس كا حذف اس طرح سے ہاں كى حركت كونقل كركے ماقبل كودے دیتے ہيں جو كہ ساكن ہوتا ہے۔
اِذَا كَانَتُ سَاكِنَةً بِہاں ہمزہ كے قلب كى صورت بتا رہے ہيں كہ ہمزہ كا قلب كس وقت ہوگا تواذا كانت سے بيہ بتارہ ہيں كہ بي قلب اس صورت ميں متعين ہے جب وہ ساكن ہواور اس كى تخفيف كا ارادہ كيا جائے اور جب اس كے ساكن ہونے كى وجہ سے اس كو بين بين مشہور بنا ناممكن نہ ہواور نہ غير مشہور اس ليے كہ ايبا كرنا جائز نہيں ہوادر نہ حذف ممكن ہواس ليے كہ وہ باقی نہيں رہتا اس صالت ہے كہ جہاں مشہور جائز نہ ہواور نہ حذف ممكن ہواس ليے كہ وہ باقی نہيں رہتا اس صالت ہر كہ جواس بردلالت كرے۔

یُوافِق بیعیٰ اس کے ماقبل کی حرکت اس کے مطابق (موافق) ہو یہ کلام کل بول کر حال مراد لینے کے قبیل ہے ہے۔

اسٹیڈ ناء بینی ہمزہ کی ماقبل والی حرکت کے مطالب کے مطابق اس ہمزہ کی اس جنس سے ہوجانا پس واؤ ضمہ کی جنس سے ہے اور فتحہ کی جنس سے ہے جبکہ یاء کسرہ کی جنس سے ہے ان حروف کا پیدا ہونا ان حرکات کے اشباع پر منحصر ہے بینی جب بھی ان حرکات کا اشاع ہوگا تو ہم وف فود بخو دیدا ہوں گے۔

ر اس : بہاں ان مثالوں کی اصل ہے متعلق بتانا مقصود ہے کہ ر اس اصل میں ر آس تھا ہمزہ ساکن نقاضا کرتا ہے کہ اس کواس کے ماقبل حرکت مفتوحہ کے مطابق الف سے بدل دیا جائے۔ لوقم اس کی اصل کمو تھی اس کے ماقبل کے مضموم ہونے کا میں مطالبہ تھا کہ ضمہ کے بعد واؤ ہوتو ہمزہ کو واؤسے بدل دیا اور بیٹو اصل میں بیٹو تھا اس ہمزہ

THE CONTROL CONTROL OF THE CONTROL O

ساکن کے ماقبل کے تقاضے کے مطابق کے کسرہ کے بعدیاء ہوتو ہمزہ کویاء سے بدل دیا۔ ((وَالثَّانِيُ يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مُتَحَرَّكَةً وَمُتَحَرِّكًا مَا قَبْلَهَا فَلَا تُقْلَبُ بَلُ يُجْعَلُ بَيْن بَيْن لِقُوَّةٍ عَرِيْكَتِهَا نَحْوُ سَأَلَ، وَلَوْمَ، وَسُنِلَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَفْتُوْحَةً وَمَا قَبْلَهَا مَكْسُوْرَةً أَوْ مَضْمُومَةً فَتُجْعَلُ يَاءً اَوْ وَاوًا نَحُوُ مِيَرٌ وَجُوَنٌ لِآنَّ الْفَتْحَةَ كَالسَّكُون فِي حَقِّ اللِّين. فَتُقْلَبُ كَمَا فِي السَّكُون فَإِنْ قِيْلَ لِمَ لَا تُقْلَبُ فِي وَهَمْزَتُهُ مَفْتُوحَةٌ ضَعِيفَةٌ، قُلْنَا \* فَتُحُهَا صَارَتْ قَوِيَةً لِفَتُحَةِ مَا قَبْلَهَا وَنَحُوُ لَا هُنَاكَ الْمُرْتَعُ شَاذٌ. وَالنَّالِثُ يَكُوْنُ إِذًا كَانَتُ مُتَحَرَّكَةً وَسَاكِنًا مَا قَبْلَهَا وَلَكِنُ تَلِيْنُ فِيْهِ أوَّلًا لِلِيْنِ عَرِيْكَتِهَا لِمُجَاوَرَةِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ يُحُذَفَ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ ثُمَّ أُعْطِى حَرْكَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا حَرْفًا صَحِيْحًا أَوْ وَاوًا أَوْ يَاءً أَصْلِيَتَيْنِ أَوْ مَزِيْدَ تَيْنِ لِمَعْنَى نَحُوُ مَسْئَلَةَ وَمَلَكَ اَصُلُهُ مَلَاكَ مِنَ الْآلُوْكَةِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ وَالْاَحْمَرُ يَجُوْزُ فِيْهِ لَحُمْرٌ لِلَانَّ الْآلِفَ ٱجْتُلِبَتْ لِآجَلِ سَكُوْنِ اللَّامِ وَقَدْ اِنْعَدَمَ وَيَجُوْزُ فِيْهِ اَلَحْمَرُ لِطَرُوِّ حَرْكَةِ اللَّامِ وَجَيَلٌ وَجَوَبَةٌ وَاَبُوَّيُوْبَ وَيَغْزُ وَحَاهَ وَيَرُمِيَ بَاهُ وَالْبَتَغَى مَرَهُ وَيَجُوزُ تَحْمِيْلُ الْحَرْكَةِ غَلَى حُرُوْفِ الْعِلَّةِ فِي هَٰذِهِ الْمَوَاضِعِ نَظُوًا لِقُوَّتِهَا وَطَرُوِّ الْحَرْكَةِ وَإِذَا كَانَ مَاقَبْلَهَا حَرُفٌ لِيْنٌ مَزِيْدَ نَظُرَ فَإِنْ كَانَ يَاءً أَوْ وَاوًا مَتَّتَيْنِ أَوْ مَا تَشَابَهَ الْمَدَّةِ كَيَاءِ التَّصْغِيْرِ جُعِلَتْ مِثْلُ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ ٱدْغِمَ لِآنَّ الْحَرْكَةَ اللَّي هَلِيهِ الْاَشْيَاءِ يُفْضِى إلى تَحْمِيْلِ الصَّعِيْفِ فَيُدْغَمُ نَحْوُ خَطِيَّةٌ وَمَقَرُوَّةٌ وَٱلْقِيْسُ، فَإِنْ قِيْلَ يَلْزَمُ تَحْمِيْلُ الضَّعِيْفِ آيْضًا فِي الْإِدْغَامِ وَهِيَ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ قُلْنَا ٱلْيَاءُ الثَّانِيَةُ آصُلِيَةٌ فَكَرْ تَكُونُ صَعِيْفَةً كَيَاءِ جَيَلٍ وَيَاءِ يَرُمِي بَاةً وَإِنْ كَانَ الِفًا تُجْعَلُ بَيْنِ بَيْنِ لِآنَّ الْآلِفَ لَا تَحْمِلُ الْحَرْكَةَ وَالْإِدْغَامَ نَحْوُ قَائِلٌ وَسَائِلٌ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ وَكَانَتِ الْأُولِي

مَفْتُوْحَةً وَالنَّانِيةُ سَاكِنَةً تُقُلَبُ النَّانِيةُ الِفًا نَحُو اَجُرُ وَ ادَمُ، وَإِذَا كَانَتِ الْأُولِي مَضْمُومَةً تُقُلَبُ النَّانِيةُ وَاوًا نَحُو اَوْ جَرَ وَاَوْدَمُ وَإِذَا كَانَتِ الْأُولِي مَكْسُورَةً تَقُلَبُ النَّانِيةُ يَاءً نَحُو اِيْسَرُ اللَّا فِي اَيْمَةٍ، كَانَتِ الْأُولِي مَكْسُورَةً تَقُلَبُ النَّانِيةُ يَاءً وَكُسِرَتُ لِإِجْتِمَاعٍ جُعِلَتُ يَاءً وَكُسِرَتُ لِإِجْتِمَاعٍ جُعِلَتُ يَاءً وَكُسِرَتُ لِإِجْتِمَاعٍ السَّاكِنِيْنِ وَعِنْدَ الْكُولِيئِينِ لَا تُقُلِبُ بِالْآلِفِ حَتَّى لَا يَلُومَ إِجْتِمَاعُ السَّاكِنِيْنِ وَعُرِي عِنْدَهُمُ اَيُمَةَ الْكُفُو بِالْهَمُورَتِيْنِ فَإِنْ قِيْلَ اِجْتِمَاعُ السَّاكِنَيْنِ فِي حَدِّهِمَا جَائِزٌ فَلِمَ لَا يَجُوزُ آمَّةٍ قُلْنَا الْآلِفُ فِي آمَّةِ السَّاكِنَيْنِ فِي حَدِّهِمَا وَامَّا كُلُ السَّاكِنِينِ تُحْفَقُ النَّانِيةُ عِنْدَ الْخَلِيلِ نَحُو قَلْ مَا يَعْوَلُ الْمَالِقُ فِي كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ وَإِذَا كَانَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِذَا كَانَتَا فِي كَلِمَتِيْنِ تُحْفَقُ النَّانِيةُ عَنْدَ الْحَلِيلِ نَحُو قَلْدَ جَاءَ شَرَاطُهَا وَعِنْدَ الْمُعْرَامُ فِي كَلِمَةُ وَاحِدُو اللَّهُمُونَ الْهَمُونَ الْهُمُولُ الْعَلِيلِ نَحُو فِي الْالْتِدَاءِ وَتَخْفِيفُهُا بِالْحَذَفِ فِي نَاسٍ الْفَالِدُ اللَّي الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ فِي الْالْتِكَافِي وَالْمَالُولُ الْكُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ فِي الْإِلْتِدَاءِ وَتَخْفِيفُهُا بِالْحَذَفِ فِي نَاسٍ الْمُنَالُ اللْفَالِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُو

"اورقلب کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہمزہ خود بھی متحرک ہواوراس کا ماقبل بھی متحرک ہواوراس کا ماقبل بھی متحرک ہوتواس کو بدائہیں جائے گا بلکہ اس کو اپنے عربیکہ (ماقبل کی حرکت ) کے مطابق بین بین کیا جائے گا۔ سال و آؤہ و سُنِیل گرید کہ جب وہ خودمفتوح ہو اوراس کا ماقبل کمسور ہو یا مضموم ہوتواس کو واؤیا یا مہنا یا جائے گا، جیسے میں"، جُون اس لیے کہ فتح لین کے حق میں سکون کی طرح ہی ہے۔ پس اسی طرح ہی بدلا جائے گا کہ جس طرح حالت سکون میں بدلا جاتا ہے۔ پس اسی طرح ہی بدلا جائے گا کہ جس طرح حالت سکون میں بدلا جاتا ہے۔ پس اگر یوں سوال کیا جائے کہ سال کیوں نہیں بدلا گیا حالانکہ اس کا ہمزہ مفتوحہ ضعیف تھا تواس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمزہ اس فتح کی وجہ سے قوی ہوگیا کہ جو اس کے ماقبل پر تھا اور آلا ہمنائ الْکُورْ تَع ہے بیشاذ ہے۔ اور تیسری صورت

اں کی قلب کے ساتھ تخفیف کی بیہ ہے کہ جب وہ ہمزہ خود متحرک ہواور اس کا ما قبل ساکن ہوا ورلیکن اس میں پہلے لین بنانے کی صورت کوا ختیار کیا جائے گا۔ اس کے ماقبل کے پڑوی (حرف ساکن) کی عربیکہ (ماقبل کی حرکت) کے لین ہونے کی وجہ سے پھرا جہاع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا جائے گا۔ پھراس کووہ حذف شدہ حرکت دی جائے گی۔اس کے ماقبل کی وجہ سے جبکہ اس کا ماقبل حرف صحیح ہو یا واؤ اور یاءاصلی ہوں یا مزید تین (زائدہ) ہوں \_معنوی لحاظ ہے\_ جیے مسئلة اور ملك اس كى اصل مُلْلاك بوك الله لو كقت باوراس الالوكة سے مرادرسالد (خط) ہے۔ وَالْأَحْمَرُ الله سِل لحمر يرمنا بھي جائز ہے۔اس لیے کدالف شروع میں لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے داخل کی گئی ہے۔ حالانکہ وہ سکون منعدم ہوگیا ہے۔ اوراس میں الْحُمُوم بھی جائز ہے، لام كى حركت ك زم ہونے كى وجه سے۔اور جَيلٌ وَحَوَيَهٌ وَ اَبُو يُوب وَيَغْز وَ خاه وَ يَوْمِي بَاةً وَالْبَتَغَى مُرَّة اوران مواقع رِحروف علت كوتر كت ديناان کی قوت اور حرکت کی نری کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اور جب اس کا ما تبل حرف لین زائدہ ہوتو غور کیا جائے گا۔ پس اگریا ہویا وا وَاوروہ دونوں مدہ ہوں یا پھر کوئی حرف ایسا ہو کہ جومدہ کے متشابہ ہوجیسے یائے تصغیرتو اس کواس کے ماقبل کی مثل بنایا جائے گا پھراد غام کیا جائے گااس لیے کہان چیز وں کی طرف حرکت کا نقل کرنا صعیف کوحرکت برداشت کرنے کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ پس ادغام کیا جائے گا۔جیسے خطِیّة اور مَفْرُوّة اور اکٹیس۔پس اگر یوں یو چھاجائے کہ ادغام مين بهى تحميل الضعيف (ضعيف حرف كوح كت برداشت كرانا) لازم آئے گااوروہ حرف دوسری یاء ہے، تواس کے جواب میں ہم بیوض کرتے ين دوسرى ياءاصلى بنيد پس وه صعيف نه بوئى، جيس كه جَيل اور يرمى باه كى یاء۔ اور اگر الف ہو بین بین کیا جائے گا اس لیے کہ الف حرکت اور او غام کو برداشت نہیں کرتا۔ جیسے فافل اور سافل اور جب دوہمزے جمع ہوجا کیں اور بہلامفتوح ہواور دوسراساکن ہوتو دوسرے کوالف سے بدلا جائے گاجیے اجر، ادَم اور جب بہلامضموم ہوتو دوسرے كوواؤے بدلا جائے گا جيسے أو جَرُ، أو دَمُ اور جب بِهلا مكسور جوتو دوسرے كو ياء سے بدلا جائے گا جيسے إيْسَرُ ممر آیشهٔ میں اس کے ہمزہ کوالف سے بدلا جائے گا جیسا کہ اجو میں تھا۔ پھرالف کو یا عکیا جائے گا اور اجتماع ساکٹین کی وجہ سے کسرہ دیا جائے گا جبکہ کو فیوں کے نزدیک الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ تا کہا جتاع ساکنین واقع نہ ہو جائے اور ان كنزديك أئِمَّة الكفوريوهيس كَدونون بمزول كرساته يس اگريول سوال كيا جائے كه جب اجماع ساكنين في حدهما جائز ہے تو پھر آمة میں کیوں جائز نہیں۔ تواس کے جواب میں ہم یوں عرض کریں گے کہ آمَّةً مين الفدر فيس بي تواجماع ساكنين في حدهماكي جائز موكا باقى رای بد بات کل، مر، خذکی تووه شاذین اور بیصورت اور بقداس وقت ہے کہ جب وہ ایک کلمہ میں ہواور جب دوہمزے دوکلموں میں ہوں تو خلیل نحوی ك نزد يك دوسر بمزه مين تخفيف كى جائے گى - جيسے جاء شراطكها،اور اہل جہاز کے نزدیک دونوں میں انتھی تخفیف کی جائے گی اور بعض اہل عرب كنزديك الف برائ فاصلدوافل كياجائ كاجيع أأنت ظبية أم أم مسالم اور کلمہ کے شروع میں موجود ہمزے میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ابتداء میں منكلم كى قوت كے ليے اوراس كى تخفف حذف كے ساتھ كرنا جيسے كه فاس كه اس ک اصل انگاس بیشاذ ہے۔"

تشرِئیج وَ النَّانِیُ بعنی دوسری قسم ہمزہ کی تخفیف اوراس کے بین بین کے بیان میں۔ اِذَا کَانَتُ بیکلام استثناء مفرغ ہے مصنف کے قول وَ النَّانِیُ یَکُونُ وَ اِذَا کَانَتُ مُتَحَرَّکَةً وَمُتَحَرِّکًا مَا قَبْلَهَا الْحَ بعنی ہمزہ کو بین بین بنایا جائے گا جبکہ وہ خود بھی متحرک ہواوراس کا ماقبل بھی متحرک ہوتمام احوال کے اندر گراس حال میں نہیں کہ جب وہ مفتوح ہواوراس کا ماقبل کمسوریا مضموم ہو پس اس وقت بین بین نہیں بنایا جائے گا بلکہ

یاءیاواؤے بدلا جائے گا۔

جُونٌ: اس كي اصل جُونٌ بـ (سياه سفيداونك كوكت بين)

فیی حَقِی اللّین بینی ضعف میں اس کیے کہ فتہ الف کا جز ہے اور الف ساکن ہے۔
فَتُفُلُکُ : بہاں بدل دی جانے والی چیز سے مراو ہمزہ مفتوحہ ہے بینی اس کو بدل دیا
جائے گاجیسا کہ ہمزہ ساکن بدلا جا تا ہے اس لیے حکی حقیق کے ساتھ معتبر سمجھا جا تا ہے۔
صَعِیفَةٌ : اعتراض اور سوال میں اس لفظ کو لانے کی غرض میہ ہے کہ جو پھے آپ نے
ذکر کیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ہمزہ الف سے بدلا جائے اس لیے کہ
فتح ضعیف ہونے میں سکون کی مثل ہے۔

صَادَتْ : اس لفظ سے گویا ان کے سوال کورد کررہے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمز ہ ضعیف ہے بلکہ وہ تو تو ہی ہو ہے اس لیے کہ جنس جنس کے ساتھ ل جانے کی وجہ سے تو ہی ہوجاتی ہے جیسے کسی ساتھی کا لل جانا اس راستے میں کہ جو کسی راہ گذر سے بھی خالی ہو، یعنی جہاں سے کوئی گذر نے والا بھی نہ ہو۔ پس یقینا وہ اپنے ساتھی کو طاقتور بنادیتا ہے اگر چداس کے پاس بہت سارے چو پائے ہی کیوں نہ ہوں تو ساتھی کے بغیر وہ آن سے طاقت و ہمت حاصل نہیں کرسکتا۔

نَحُولًا هُنَاكَ الموتع: اس مثال عفرض جواب فدكور پروارد مونے والے نقض كا جواب دينا ہے، وہ اس طرح كما اگر يوں كہا جائے كہ يہ جواب شاعر كے اس قول "لَا هُنَاكَ الْمُوتَعُ الحٰن" كے ساتھ منقوض ہے اس ليے كماس ہمزہ منقوحہ كا ما قبل بھى منقوح ہے قواس كے باوجوداس كوالف سے بدلا گيا ہے۔ تو شاذ كہم كراس كا جواب دے ديا كموہ مثافہ ہے۔

باتی رہی میہ بات کہ بیعبارت کس طرح لائی گئی ہے تواس کا حاصل میہ ہے کہ عبارت کسی شاعر کے ایک شعر کا حصہ ہے جس کو یہاں پر بطور مثال کے لایا گیا اور اس کا شروع والاحصہ یوں ہے۔

رَاحَتُ بِمَسْلَمَةَ الْبَغَّالُ عَشِيَّةً فَارْعِي فَزَارَةً لِاهْمَاكَ الْمُرْتِعُ

نچرد ال کو ہا تکنے والامسلم قبیلہ کو لے گیا شام کے وقت پس اے فزارہ تو مویشیوں
کو وہاں (اس چراگاہ میں) چرا کہ جہاں کوئی چرانے والانہیں ہے، تا کہ تیرے
مویش چراگاہ میں چرکر سیر ہو جا کیں اور شام کے وقت تو اور تیرا خاندان خوب
ان مویشیوں کے دودھ سے جی بحرکر سیراب ہواور اللّٰد کاشکرادا کرے۔
و الفّالِثُ : یعنی تیسری قتم جو کہ ہمزہ کی تخفیف سے متعلق ہے۔ وہ حذف کرنا ہے۔
یکو نُ : اس سے مرادیہ ہے کہ اگر حذف پایا جائے اور بعض سخوں میں بغیر اَنْ کے
یہ کرمنی ہوگا کہ یایا جائے۔

قیلین ٔ اس مرادیہ ہے کہ یعنی اس میں ہمزہ کی حرکت کے حذف کے ساتھ یعنی ہمزہ کی حرکت کی حالت میں ۔

اُعُطِی :اس عبارت سے غرض بیہ ہے کہ ہمزہ کواس کی حرکت سمیت حذف نہیں کیا جائے گااس لیے کہ وہ اخلال کی طرف پہنچادیتا ہے مفت میں بغیر کسی ضرورت کے کہ جو اس کی طرف بڑے حرف کواس کی حرکت کے ساتھ حذف کرویینے کی وجہ ہے۔

> خُرْ گَتَهَا: تا کہ ہمزہ محذ وفد کے لیے علامت ہو( بن ) جائے۔ مدد میں مدد میں مدد وقد کے الیے علامت ہو( بن ) جائے۔

حَرْفًا صَحِيْحًا جِي يَغْزُو بَحَاهُ كراصل مِن يَغْزُ أَخَاهُ تَها.

اَصْلِيَتَيْن اَيعنى ہمزہ دالے کلے میں ہمزہ سے پہلے کوئی حرف صحیح ہو۔

یا پھروا وکیایا دونوں اصل ہوجیسے شی اس کی اصل شکی اور سو اس کی اصل سوءاور ان دونوں کی مثالوں کو مسئلة پراکتفاء کرتے ہوئے یا پھر ابو یوب، ابتغی مرہ پر اکتفاء کرتے ہوئے پس اس طرح کے جب دوکلموں میں تخفیف کی جاتی ہے تو پہلے کلم میں کی جاتی ہے جیسے یّر میں باہاس کی اصل یکر میں اُبکاہ ہے۔

لِمَعْنَى: اس لفظ سے غرض مزید تین جو کہ مدہ ہوں ان سے احتراز کیا ہے۔ مثل مقووۃ کی واؤاور حطیۃ کی یاء کے اس لیے کہ مفعول کی واؤاور فعیل کی یاء بیدونوں مدہ بنانے کے لیے زائدہ کی گئی ہیں ان دونوں کلموں میں بمزل الف کے مفعال اور فعال میں، پس بیدونوں حرکت برداشت نہیں کر سکتے پس نہیں کہا جائے گا، مقروۃ قعال میں، پس بیدونوں حرکت برداشت نہیں کر سکتے پس نہیں کہا جائے گا، مقروۃ

و حطیة ہمزہ کی حرکت واؤاور یاء کی طرف نقل کرنے کے ساتھ اوراس کا حذف کرنا جیسا کہ اس کے اساء میں نقل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ الف حرکت کو بر داشت نہیں کرسکتا اورائی طرح افقیس میں بھی یائے تصغیر کی طرف نقل نہیں کیا گیا اس لیے کہ دہ اس یاء کے ساتھ مشابہت رکھنے لگے گاجو کہ مدہ ہے۔

مسنلة اس كى اصل سين كے سكون اور ہمرہ كے فتہ كے ساتھ يعنى مَسْنَكَة ہے۔
ہمزہ كى حركت حذف كردى گئ تو التقائے ساكنين ہوا پھر ہمزہ كو التقائے ساكنين كى وجہ
سے حذف كرديا گيا پھراس كى حركت اس كے ماقبل كودے دى گئ تو مَسْفَكَةٌ ہو گيا اور يہ
اس عبارت ہے متعلق ہے كہ جس ميں بيكہا گيا ہے كہ اس (ہمزہ) ہے قبل حرف صحح ہو۔
اگلاً كُو كُةُ :اس كے متعلق بيكہا گيا ہے كہ ملك اسى سے فكلا ہے وہ اس طرح كہ
ملك اس كى اصل ملكك ہے جوكہ الالو كا ہے ہى ماخوذ ہے۔ تو ہمزہ كى حركت كو
حذف كيا تو التقائے ساكنين ہوا تھا پھر ہمزہ كو حذف كيا اب اس ہمزے سے ماقبل حرف صحح كيوه وحذف كيا اب اس ہمزے سے ماقبل حرف صحح كيوه وحذف كيا ہوگيا۔

جیک نید بحوکانا ہے جیسا کہ صحاح میں ذکر ہوا ہے۔ اس کی اصل جیننگ ہے لین جیم کے فتہ اور یاء کے سکون اور ہمزہ کے فتہ کے ساتھ، پس ہمزہ کی حرکت حذف کر دی گئی تو اجتماع ساکنین ہوا تو ہمزہ کو حذف کر دیا گیا پھر اس ہمزہ کی حذف شدہ حرکت واپس لاکراس کے ماقبل کودے دی گئی تو جیک ہوگیا۔

حَوَيَهُ الس كى اصل حَوْ اَبَهُ ہے، ہمزہ كى حركت نقل كركے ماقبل كودے دى گئ اور ہمزہ كوحذف كرديا گيا۔اس كامعنى ہے وسيع گاؤں۔

آبُوَ یُوب اس کی اصل آبُو آیُوب ہے ہمزہ کی فتہ نقل کر کے ماقبل واؤ کو دی اور ہمزہ کو حذف کر دیا۔

ابتغلی مرّة اس کی اصل ابتغی امراة یاء کے سکون کے ساتھ اور ہمزہ کے اثبات، کے ساتھ اور ہمزہ کے اثبات، کے ساتھ پس ہمزہ کی حرکت کو حذف کر دیا گیا تو الثقائے ساکنین ہوایاء اور ہمزہ کے درمیان تو ہمزہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کی حرکت کی مثل یاء کو حرکت دے دی گئی تو پھر

ابْتَغَىَ موة ہوگیا۔

هلیده بعنی عبارت میں دی گئی چار آخری مثالوں میں ہمزہ کو حذف کیا گئی ہے اور اس کی حرکت یا یکودے دی گئی ہے اور وہ ظاہر ہے یا پھر وا دَاور یا یکودے دی آگئی ہے خواہ وہ اصل تھیں یاز ائدہ تھیں مثل شنبی اور سوء۔

اَلْمَوَاضِع بِهالِمواضع سے مراد نہ کورہ کلمات اورامثلہ ہیں۔ کہ جن میں تعلیلات، کگٹی ہیں۔ یعنی جَیَلٌ، حَوَبَة، ابو یوب، ابتغی مرہ اور ابتغو امرہ۔

واذا كان اسعيارت كاعطف مصنف كتول اذا كانت متحوكة وساكنة ما قبلها يرب.

لِیْن : یہاں لفظ لین بول کرغرض غیراصلی اور زائدہ برائے الحاق کی نفی کر ناپیقصود ہے۔کداس ہمزہ کا ماقبل حرف لین ہوغیراصلی یا زائدہ برائے الحاق نہ ہو۔

سخیاءِ التصفیر : یہال پریائے تصفیر کے ساتھ اس وجہ سے تشبید دی گئی ہے کیونکہ مدہ کے مشابہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ الیا حرف علت ہے کہ جوزائدہ اور ساکن ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ متحرک نہیں ہوتا جالا نکہ وہ مدہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ متحرک نہیں ہوتا جالا نکہ وہ مدہ سے نہیں ہوتا اس کے مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ مدہ اور لین کے مشابہ ہے۔

اُدْ غِمَ نید لفظ بول کراد غام کی کیفیت بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ہمزہ کا ماقبل یاء ہوتو
اس ہمزہ کو یاء سے بدل دیا جائے گا۔ جیسا کہ خطیشہ میں ہوااور پھر بعد میں یاء کا یاء میں
اد غام کردیا جائے گا اور اگر اس ہمزہ سے پہلے واؤ ہوتو اس ہمزہ کو واؤسے بدلا جائے گا اور
پھرواؤ کا واؤمیں اد غام کردیا جائے گا جیسا کہ مقروۃ میں ہوا۔ یہاں اد غام کی صورت
اس وجہ سے اختیار کی گئی تا کہ حرکت کو نقل نہ کرنا پڑے کیونکہ نقل حرکت کی وجہ سے ضعیف
حرف کوحرکت کا بوجھ اٹھوانے کی طرف ہینچا دیتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

فَیُدُوْغَمُ اس میں فاء جواب کے لیے ہے لینی جوابیہ ہے مرادیہ ہے کہ'' جب معاملہ۔ اس طرح کا ہوتو پھراد غام کیا جائے گا۔''پس اسی وجہ سے بول نہیں کہا جائے گا کہ یہاں مصنف کے قول میں تکرار ہے کہ پہلے میڈم کالفظ لائے اوراب فید غیم کا یہاں تکراراس وجہ سے نہیں کیونکہ دونوں کولانے کی غرض الگ الگ ہے۔

خَطِیّة اس کی اصل حطینة بروزن فعیلة ہے ہمزہ کویاء سے بدلا گیا تو دویاء ہم خطیّة اس کی اصل حطینة بروزن فعیلة ہے ہمزہ کویاء سے بہلی یاء ساکن تھی تو اس کا دوسری یاء میں ادغام کر دیا گیا خطیّة ہوگیا۔ اور اس طرح مقروّة ہے کہ اس کی اصل مقروء تھی بروزن مفعولة ہمزہ کو واؤ سے بدل دیا گیا تو دو واؤ اکٹھے ہوگئے تو اول واؤساکن تھا تو اس کا واؤ ٹانی میں ادغام کردیا تو مقروّة ہوگیا۔

افیس نید افوس کی تصغیر ہے اور وہ جمع ہے فاس کی جمع ہے اور فاس کلہاڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ککڑیاں کائی جاتی ہیں بیاصل میں افینس تھا تو ہمزہ کویاء بدلا گیا پھر التقائے ساکنین بین الیا کمین ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا تو افییس ہوگیا تشدید کے ساتھ۔

اَلْقَانِيَةُ اَس لفظ مراديه بات بتانا چاہتے ہيں كه اگر نقل نه كيا جائے بلكه بمزه كوياء سے بدل ديا جائے اور پھرياء كاياء ميں ادغام كيا جائے تو پھر بھی محميل حركت ياء پرلازم آئے گااس ليے كه مدغم فيہ بميشہ تحرك ہوتا ہے باوجوداس كے كدادغام ميں تحميل بھى ہے اس ليے كہ حرف كوحرف ميں داخل كرنا بھى تحميل كى قتم ہے۔

اَصْلِیَةً :اس سے مرادیہ ہے کہ جو یاء ہمزہ سے بدل کرآئی ہے وہ اصلی ہے کیونکہ ہمزہ اصلی ہے۔

محکیاءِ جَیلِ بیتشید دے رہے کہ جس طرح جَیلٌ کی یاضعیف نہیں ہے اس لیے کہ اگر چدوہ زائدہ ہے لیکن جب وہ الحاق کی غرض سے زائدہ کی جائے گی۔ تو وہ ایسے ہوگی گویا کہ وہ اصلی ہے حرکت کے تل (برداشت) کرنے میں۔

اِ جُنتَمَعَتْ: جب ہمزہ واحدہ کی تخفیف کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب دو ہمزوں کی تخفیف کے بیان میں شروع ہورہے ہیں۔

ا جَوَ بي الايجار سے فعل ماضى ہے۔ اور اس كى اصل آء جَوَ ہے، ووہمزول ك

ساتھ تو دوسرے ہمزہ کوالف سے بدلا گیا وخو بی طور پراس کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے تو پس اس کا وزن آفغل ہے۔ اور یہ بات جا کرنہیں ہے کہ پہلا ہمزہ فا کلمہ ہواور دوسرا زائدہ ہواس کی دوسورتیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ ہمزہ کی زیادہ شروع میں زیادہ ہوتی ہے اور الف کے بعد اس کی زیادتی شروع کی نسبت کم ہوتی ہے اور اگر پرمحمول کرنا اولی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح ہوتو اس کا وزن فاعل کے طرح ہوگا جیسے شامل تو لازم ہوگا کہ اس کوتنوین کے ساتھ منصرف بنایا جائے یا الف ولام کے ساتھ ، پس جب وہ منصرف نہ ہوتو اس کا وزن افا کے وزن پر ہوگا۔

ادَمَ بها رَن بكدي في الا يدام بواوري من مكن بكدي فعل ماضى بو الا يدام يدر أو من المرابع الا يدام يدر أو د من المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع

اِلاً فی نیہ پہلے قاعدہ سے اشٹناء ہے اور وہ میہ ہے کہ جب پہلا ہمزہ مفنو حہ ہواور دوسراسا کنہ ہو۔

أَئِمَّة: اس كى اصل أَءْ مِمَةٌ بـ اس ليه كديد امام كى جمع ب جبيا كد عماد اعمدة كى جمع بروزن الفيلة .

پس میم کی ترکت نقل کی گئی ہمزہ کی طرف ادغام کے ارادے وقت تو اَیّصہ ہوگیا تو اہل صرف نے دوہمزوں کے اجتماع کو تاپیند سمجھا تو دوسرے کو یاء سے بدل دیا گیا۔

جُعِلَتْ همزتها: اس عبارت میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ بھر یوں کا اس لیے کہ الف کا یاء سے بدلنا باوجوداس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کے قیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ قیاس میہ ہے کہ دوسرے ہمزے کو ابتداء ہی یاء کیا جائے اس کے مکسور ہونے کی وجہ سے جیسا کہا کثر اہل صرف کی کتابوں میں ایسا ہوا ہے۔

فِيْ أجر بيان كِقول اجره الله اعطاه الثواب سے ب

لِإِ جُتِما عِ السَّاكِنَيْنِ بِعِيٰ وہ الف جوہمزہ سے بدلی ہوئی ہے اور وہ میم جو کہ مرغم ہے تو اس کو یاء بنایا گیا ہے اصل میں میم مرغم کی حرکت کی مناسبت کی وجہ سے اس لیے کہ اس کی اصل آء میصقہ ہے ہمزہ کے سکون اور پہلے میم کے کسرہ کے ساتھ اور وہ چیز کہ جس
کومصنف نے ذکر کیا وہ غیر مشہور ہے اور مشہور یہ ہے کہ میم کی حرکت ہمزہ کی طرف نقل
کی گئی پہلی کے دوسری میں ادغام کے اراد ہے کے وقت تو پس یہ آئی مقہوگیا تو انہوں
نے دو ہمزوں کا اجتماع تا پہند سمجھا تو دوسر ہے ہمزہ کو یاء سے بدل دیا گیا یاء کی کسر ہے
کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے جیسا کہ شرح شافیہ میں ہے اور اس پر ہی اعتماد ہے۔
فیڈل اِنجیتماع : یعنی وہ الف کہ جو بدلی گئی ہے اور میم مدغمہ۔

لَیْسَت افعی اس لیے کدمدہ وہ ہے کہ جو کس سے بدلی ہوئی نہ ہو۔ اور بدلی ہوئی وہ

ہے کہ جوواؤے یا یاء سے اور الف سے ہو آمداس کی مثل میں ہے نہیں۔

السَّا كِنَيْنِ قِنَى حَلِّهِمَا السَّالِكِنَيْنِ قِنَى حَلِّهِمَا السَّالِكِنَيْنِ اللَّهِ مَا السَّالِكِنِين على جله ما سرم السرك الدورة المسلم سواك و مدان و ما المؤمن المعلم المسلم

علی حدهما ہے مرادیہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مدہ ہواور دوسر ارغم ہو۔ سُمُانی ان میں میں میں ایک کردہ میں میں میں میں میں ایک میں است

کُلُ : یہال ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدریہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ مُکُلُ کی اصل اُء مُکُلُ ہے اور مُوکی اصل اُء مُو ہے۔ اور حُدُ کی اصل اُء مُکُلُ ہے۔ تو پس ارم تو یہ ہے کہ دوسرے ہمزے کو بدلا جائے واؤک ساتھ اس کے ماقبل کے مضموم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ اُو حَمَز میں ہوا بایں طور کہ دوسرے ہمزہ کو حذف کرنا اور اس اس ہمزہ سے مستنفی ہونا کہ جس کو ابتدا غِلط کی غرض سے واضل کیا گیا ہے تو وہ شاذ ہے۔ تو اس پریہ قیاس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ شار کیا جائے گا، پس بیاس اصل کے مناقض نہ ہوگی جو کہ شائع ہے اور پہلے ذکر کی ساتھ شار کیا جائے گا، پس بیاس اصل کے مناقض نہ ہوگی جو کہ شائع ہے اور پہلے ذکر کی

و ھلدًا: اس سے شروع ہونے والی عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ دونوں ہمزوں میں مذکورہ تخفیف بھی تو دوسرے کوواؤسے بدلنے سے ہوتی ہے اور جوحذف سے طریقے سے سے ہوتی ہے اور بھی یاء کے ساتھ بدلنے سے ہوتی ہے اور جوحذف کے طریقے سے ہوتی ہے شذو ذکے طرق میں سے ہے۔

النَّانِيةُ بيهال سے دوسرے حرف كى تخفيف كى وجه بتاتے ہيں كه دوسرے حرف ميں

تخفیف کیوں کرتے ہیں۔اس لیے کفل جو ہے دوسرے ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے ہتو پس تخفیف کی طرف اس وقت تک نہیں جائیں گے کہ جب استثقال حاصل نہ ہوجائے۔ شراطھا:اس کی اصل اَشُو اَطُھا ہے دونوں ہمزوں کے اثبات کے ساتھ پھر دوسرے ہمزہ کوحذف کردیا گیا۔

کالاهما: یہاں سے دونوں حروف کی تخفیف کی وجہ اور فائدہ بتارہ ہیں کہ ان ونوں کی تخفیف کرنا تیخفیف کے قصور میں زیادہ مفید ہے۔

لِلْفَصْلِ: يهاں الف كو برائے فاصلہ لانے كى وجہ بتاتے ہيں كہاس كو لفظوں كے درميان فرق كرنے كے ليے لاتے ہيں نه كه لكھنے ميں اس ليے كه تين الفول كا جمع ہونا كروہ (ناينديده) ہے۔

اوِن الكليمة؛ یک وہ عمد که سے اس کی ابتداء باوری اواوران وہ سے اس د مبتداء ہونے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اس لیے کہ ہمزہ کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے بھی تواس کی تخفیف کردی جاتی ہے۔ کہ جب اس کے ساتھ کوئی دوسراکلمہ مصل ہو جیسے جاء آ تحد میں فی الْاِنیت آء : ابتداء بالمتح ک اس وجہ سے کہ ابتدائے کلام میں متکلم قوت کی انتہا میں ہوتا ہے تو پس ہمزہ کی تخفیف کی ضرورت نہ ہوگی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ہمزہ کلمہ کے شروع میں واقع ہو جائے تو نہ کورہ وجوہ میں ہے کہی ایک وجہ ہے اس کی تخفیف نہیں کی جائے گا تو یہ جائے گا اس میں تخفیف کی جائے گا تو یہ جائے گا اس میں تخفیف کی جائے گا تو یہ تخفیف الف کے ساتھ بد لنے سے نہیں ہوگی شروع میں الف کے واقع ہونے کے ممنوع ہونے کی وجہ ہے اور نہ ہی وا واور یاء ہے بدلا جائے گا تخفیف کی غرض ہے اس لیے ان کا ساکن یا متحرک ہونا ضروری ہے تو جب بیساکن یا مفتوحہ ہوں اور ان کے ماقبل ضمہ یا کسرہ ہوجو کہ ان کے لیے ضروری ہے اور یہاں ان سے قبل ہر بات منتمی ہے ہمزہ کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے اور یہاں ان سے قبل ہر بات منتمی ہے ہمزہ کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی تخفیف حذف کے ذریعے ہوگی اس لیے کہ یہ صورت اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک اس کا ماقبل ساکن نہ ہواوروہ یہاں موجو دنہیں ہے جس چیز کے ہم بارے میں کوشش کررہے اور نہ ہی اس کے بین بین بین بین بنانے سے تخفیف کی جہ ہے کو فیوں کے نزد یک اس لیے کہ ہمزہ بین بین قریب حالت سکون میں بھریوں کے نہ جب پر ہے جبکہ کو فیوں کے نہ ہب برے جبکہ کو فیوں کے نہ ہب کے کہ مطابق ابتداء بالسکون لازم آتا ہے اس لیے کہ ان کے نزد یک بیساکن ہے۔

تخفیفھا: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال مقدر بہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے گا ہے جود اناس میں تخفیف ہوئی ہے تو مصنف نے اپنے قول تحفیفها سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ شاذ ہے۔

(﴿وَكَذَالِكَ فِي اللّٰهِ اَصُلُهُ اِلاَهُ فَحَذَفُواْ الْهَمُزَةَ فَصَارَ لَاهُ ثُمَّ اَدُحَلُواْ عَلَيْهِ الْآلِفِ وَاللَّامِ فَصَارَ اللّٰهُ وَقَيْهِ اللَّامِ فَصَارَ اللّٰهُ وَقِيْلَ اَصُلُهُ اَلْ اِللَّهِ فَحَدِفَتِ الْهَمْزَةُ فَنُقِلَتُ حَرْكَةُ الْهَمْزَةِ اِلَى اللَّامِ وَقِيْلَ اَصُلُهُ اَلْ اِللّهُ فَحَمَ اللَّامِ فَصَارَ اللّٰهُ كَمَا يُقَالُ فِي يَراى فَصَارَ اللّٰهُ كَمَا يُقَالُ فِي يَراى اصَلُهُ يَرْاكُ فَقُلِبَتِ الْيَاءُ اللّهَ الْفَتْحَةِ مَا قَبْلُهَا ثُمَّ لِيننبِ الْهَمْزَةُ وَالْحَلِمَ وَالْحَلِمَ وَالْحَلِمَ وَالْحَلَى حَرْكَتُهَا لِلراءِ فَصَارَ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْحَلِمَ وَالْحَلِمَ وَالْحَلِمَ وَالْحَلِمَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

حَرْفِ عِلَّةٍ بِالْهَمْزَةِ فِي الْفِعْلِ الثَّقِيْلِ لِكُثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَجِبُ يَنَىُ فِي يُنْأَىُ وَيَسَلُ يَسْفَلُ وَمَرَى فِي مَوْأَىُ وَتَقُولُ فِي اِلْحَاقِ الضَّمَائِرِ رَأَى رَايَا رَآوُا رَأَتُ، رَأَتَا رَأَيْنَ الخ وَاِعْلَالُ الْيَاءِ سَيَجِيٌّ فِي بَابِ النَّاقِصِ الْمُسْتَقْبِلِ يَرَى، يَرَيَان، يَرَوْنَ، تَرَى، تَرَيَان، يَرَيُنَ تَرَى، تَرَيَان، تَرَوُنَ، تَرَيْنَ، تَرَيَان، تَرَين، أَرَى، نَرَى وَحُكُمُ يَرَوْنَ كَحُكُم يرَى ولكن حُذِفَ الْالِفُ الَّذِي فِي يَرَوْنَ لِإِخْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ الْآلِفِ وَا وَاوِ الْجَمْعِ وَحَرُّكَةُ يَاءِ يريان طَارِيَةٌ وَلَا تُقْلَبُ الِفَّا لِلَاّنَّةُ لَوْ قُلِبَتْ يَجْتَنِعُ السَّاكِنَانِ ثُمَّ يُحْذَفُ اَحَدُهُمَا فَيَلْنَيِسُ بِالْوَاحِدِ فِي مِثْلِ لَنْ يرى وَان يّرى وَاصْلُ تَرَيْنَ تَرْاَيْنَ عَلَى وَزُن تَفْعَلِيْنَ فَحُدِفَتِ الْهَمْزَةُ ثُمٌّ نُقِلَ حَرْكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى الْوَاوِ كَمَا فِي توى فَصَارَ تَرَيِيْنَ ثُمَّ جُعِلَتِ الْيَاءُ الْفَا لِفَتْحَةِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ تَرُايِنَّ ثُمَّ حُذِفَتِ الْآلِفُ لِلاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ فَصَارَ تَرَيْنَ وسوى بَيْنَةٌ وَبَيْنَ ﴾ يَمْعِهِ وَاكْتُفِي بِالْفَرْقِ التَّقْدِيْرِي كَمَا فِي تَرْمِيْنَ وَسَيَحِيُّ فِي النَّاقِصِ وَإِذَا دُخِلَتِ النُّونُ النَّقِيلَةُ فِي الشُّرُطِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ آحَدَّ احُذِفَتِ النُّونُ عَنْهُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ وَكُسِرَتْ يَاءُ التَّانِيْثِ حَتَّى يَطَّرِدَ بِجَمِيْعِ النَّوْنَاتِ لِلتَّاكِيْدِ كَمَا فِي إِخْشَيْنَ وَسَيَجِيٌّ تَمَامُهُ فِي بَابِ الْلَّفِيْفِ ٱلْأَمُرُزَ، رَيّا، رَوُارَى رَيّا، رَيْنَ، وَلَا يُجْعَلُ الْيَاءُ اَلِقًا فِي رَيَا تَبْعًا لِتَرَيَان وَيَجُوْزُ بِهَا الْوَقْفُ مِثْلُ رَهُ فَحُدِفَتُ هَمُزَتُهُ كَمَا فِي تَرَى ثُمَّ خُدِفَتِ الْيَاءُ لِاجَلِ السَّكُونِ وَبِالنُّوْنِ الظَّقِيْلَةِ رَيَنَّ، رَيَانَّ، رَوُنَّ رَيِنَّ، رَيَانَّ، رَيْنَانَّ، وَيَحِئُّ بِالْيُاءِ فِي رَيِّنَ لِإِنْعَدَامِ السَّكُونِ كَمَا فِي ارمين وَلَمْ تُخُذَفُ وَاوُ الْجَمْعِ فِي رَوُنَّ لِعَدُم ضَمَّةِ مَا قَبْلَهَا بِخِلَافِ ءُغُزُنَّ وَإِرْمِنَّ وَبِالنَّوْنِ الْحَفِيْلَفَةِ رَيَنُ، ْرَوُنْ، رَينُ وَالْفَاعِلُ راء الخ وَلَا تُحْذَفُ هَمْزَتُهُ كُمَّا سَيَحِيُّ فِي

الوشرى من اللوات كالمنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

الْمَفْعُولِ وَقِيْلَ لَا تُحْذَفُ لِلَانَّ مَا قَبْلَهَا الِفُّ وَالْآلِفُ لَا تَقُبُلُ الْحَوْكَةَ وَلٰكِنُ يَجُوْزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْن بَيْن كَمَا فِي سَالَ يَسْاَلُ وَقِسْ عَلَى هٰذَا أَرَى يُرِى إِرَاءَةً قُوالْمَفْعُولُ مرى الخ أَصْلُهُ مَرْءُ وُكَّ فَأُعِلَّ كَمَا فِي مَهْدِئٌ وَلَا يَجِبُ حَذُفُ الْهَمْزَةِ لِأَنَّ وَجُوْبَ حَذُفِ الْهَمْزَةِ فِي فِعُلِهِ غَيْرُ قِيَاسِيّ كَمَا مَرَّ فَلَا يُسْتَبْتَعُ الْمَفْعُولُ وَغَيْرُهُ وَتُحْذَفُ فِي نَحْو مُرَى لِكُثْرَةِ مُسْتَثْبِعِيْهِ وَهُوَ ارَى يُرَى وَاَخَواتُهُمَا وَالْمَوْضِعُ مَرْأَى وَالْاَلَةُ مِرَّاكٌ وَإِذَا حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ فِي هَلِيهِ الْاَشْيَاءِ يَجُوزُ بِالْقِيَاسِ عَلَى نَظَائِرِهَا إِلَّا آنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ الْمَجْهُوْلِ رَىْ يرى)) الخ ''اوری طرح الله میں کماس کی اصل اِلاَّہ تھی تو انہوں نے ہمزہ کو حذف کر دیا تو لَا ﴾ ہوگیا پھرانہوں نے اس پرالف اورلام کو داخل کر دیا تو اِلِلَاہُ ہوگیا پھرلام كالام يس ادعام كردياتو الله بوكيا، اوريجى كهاكيا بيك اس كى اصل الله إلة ہے ہیں دوسرے ہمزہ کو حذف کر دیا گیا چرہمزہ کی حرکت لام کی طرف نتقل کر دى تو الله أموكيا بحراام كالام مين ادعام كرديا كيا تو الله موكيا يجيها كه يرك میں کہا جاتا ہے،اس لیے کہاس کی اصل یو آئی تھی۔تو ہاء کوالف سے مدل دیا گیااس کے ماقبل کےمفتوح ہونے کی دجہ سے پھر ہمزہ کولین بنایا گیا تو پس تین ساکن جمع ہو گئے تو الف کو حذف کر دیا گیا اوراس کی حرکت را بکو دے دی گئی۔ تو یرک ہوگیا اور پتخفیف یوک میں واجب ہے نہ کداس کے اخوات میں باوجود جمع حرف علت کے ہمزہ کے ساتھ فعل ثقیل میں کثرت استعال کی وجہ سے۔اور ای وجدے واجب نیس ينتى ينائى س اور يسل يسأل يسأل يس مرى مراى میں اور تو کے گاضمیر کے الحاق کرنے کے متعلق کے گا، دائی، دایا، راوا، رَأَتُ، رَأَتَا، رَأَيْنَ النع اور ياء كى تعليل عنقريب ناقص مستقبل كے باب ميں آئے گی یَرَی، یَرَیَان، یَرَوْنَ، تَرَی، تَرَیَان، یَرَیْنَ، تَرَی، تَرَیَان، تَوَوْنَ، تَوَيْنَ، تَرَيَان، تَرَيْنَ، ارَى نَرَى اور يَرُون كاحَم بوى كَحَمْكُ

طرح ہےاورلیکن اس الف کوحذف کیا جائے جو کہ بیرون میں ہےالف اور واؤ جع کے التقائے ساکنین کی وجہ ہے اور میریان کے باء کی حرکت عارضی ہے اس كوالف سينبين بدلا جائے گا اور اگر بدل ديا جائے تو دوساكن استھے ہوجا كيں گے پھران میں ہے کسی ایک کوحذف کیا جائے گا تو پھرواحد کے ساتھ التباس لازم آ ئے گا۔ لن يوى أور ان يوى كى مثال ميں اور توَيْنَ كى اصل تَوْ آيينَ ے پھریاءکو ماقبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا تو تو این ہوگیا پھر الف کو اجماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو توین ہوگیا تواس کے اوراس کے جمع کے درمیان برابری ہوگی اور فرق تقدیری پراکتفاء گیا۔ جیسا کہ تو میں میں ہے اورعنقريب ناقص مين آئ قااور فامّا تَرين مِن الْبَشَرِ أَحَدَّاتُواس فون کو حذف کر دیا گیا علامت جزی کی وجہ سے اور یائے تا نمیے کو کسرہ دے دیا گیا تاكة تاكيدى تمام نو نات كموافق أو جائے جيماك إلحشين من ساور عقریب اس کی تمام مثالیس لفیف کے باب میں آئیں گی۔ باقی اس سے امر یون آئے گا۔ رَ، ریا، روا ری، ریا، رین اوریاء کوالف نہیں کیا جائے گا ریا میں لتریان کی اتباع کرتے ہوئے۔اوراس میں ہاء کے ساتھ وقف کرنا جائز ہے شل ر و کے پس اس کے ہمزہ کو حدف کردیا گیا جیسا کہ توی میں پھریاء کو حذف کیا گیاساکن کے یائے جانے اورنون تقیلہ کے یائے جانے کی وجہ سے۔ رَيَنَّ، رَيَانَّ، رَوُنَّ، رَيَنَّ، رَيَانَّ، رَيْنَانَ اورجيها كه أَرْمَيُن مِن اورواوَ جَع حذف نہیں کی جائے گی رون تی میں اس کے ماقبل پرضمہ نہ ہونے کی دجہ ہے بخلاف اُعْزُنَ اور إِدْمِنَ بوگاالخ اوراس كے بمزہ كوحذف نبيس كيا جائے گا جیما کہ مفعول میں آئے گا اور بیجی کہا گیا ہے کہ حذف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہاس کا ماقبل الف ہے اور الف حرکت کو قبول نہیں کرتالیکن آپ کے لیے جائز ہے کہ آ ب بین بین بنائیں جیبا کہ سَالَ یَسْالُ بین تھا۔ اور ای پر بی آری یُری اِداءً قُ کوتیاس کریں اور یوی سےمفعول موی آئے گا کہ اس کی

اصل مَرْءُ وْیْ وَیْ ویس تعلیل کی جائے گی جیسا کہ مھدی میں کی گی اور ہمزہ کا حذف کا واجب حذف کر تا واجب نہیں ہے اس لیے کہ اس کے قعل میں ہمزہ کے حذف کا واجب ہونا غیر قیاسی ہے جسیسا کہ گذر چکا ہے ہیں مفعول اور اس کے علاوہ کی اتباع نہیں کی جائے گا۔ اور مُوی جیسی مثال میں حذف کیا جائے گا اس کے کثر ت سے تتبع کی وجہ سے اور وہ اُری یُوی اور ان دونوں کے اخوات میں اور اس سے اسم ظرف مَرْ اَی اور اسم آلہ مو ای آئے گا اور جب ان اشیاء میں ہے ہمزہ کو حذف کر دیا جائے تو اس طرح ان اشیاء کی نظائر میں قیاس کی وجہ سے حذف حذف کر دیا جائے تو اسی طرح ان اشیاء کی نظائر میں قیاس کی وجہ سے حذف جائز ہوگا مگریہ کہوہ حذف کرنا غیر مستعمل المجمول ہے دی ہو جائے میں۔''

تشرِئيج: و كذالك ان الفاظ ك لان سے غرض ماتبل ك طريق كے مطابق ہى آئے آن والے كلمات كى تعليل كا حكم بتانا مقصود ہے كہ جس طرح ناس ميں ہمزه كو شدوذ ك طريق سے حذف كيا گيا ہے بالكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے بالكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح لفظ اللہ ميں ہمزه كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح الفظ اللہ ميں ہمزہ كو حذف كيا گيا ہے باكل اس طرح الفظ اللہ ميں ہمزہ كو حذف كيا گيا ہے ہوئے گا۔

اِلَا ﴿ اِللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ المَا المِلْ

اَصْلُهُ بِی اس طریق پر ہمزہ کا حذف کرنا شاذ نہیں اس لیے کہ جب ہمزہ جب خود متحرک ہوا دراس کا ماقبل ساکن ہوتو اس کی تخفیف اس طریقے سے ہوگی کہ ہمزہ کو حذف کردیا جائے اوراس کی حرکت اس کے ماقبل کو دے دی جائے جیسا کہ اَلاً حُمَّرُ میں ہوا۔ تحکما یُقال اس عبارت سے غرض حرکت کے قال کرنے کی تشبید دینا مقصود ہے ندکہ ادفام کی ۔

یر آئ : اس فعل میں حذف اور بدل ہے گویا کہ بیتو الی اعلالین متعین کے قبیل ہے ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ اس الف کا حذف کرنا ہے جو کہ ہمزہ سے بدلی ہوئی ہے اور دوسری قتم یا عکو الف سے بدلنا ہے۔ اور بیدونوں حرف لگا تار ہیں جبکہ انہوں نے اس کو خلاف قیاس جائز قرار دیا ہے اور جوخلاف قیاس ہوتو وہ شاذ ہے، اور اس کے باوجودوہ

فسیح ہے تو پس اس سے معلوم ہوا کہ وہ شاذ جو کہ استعال ہوتا ہے وہ فصاحة کو مانع نہیں ہے۔
فقی ہے نہاں سے غرض یاء کے قلب کو تلیین ہمزہ پر مقدم کرنے کی وجہ بتار ہے
ہیں اور وہ یہ ہے کہ قلب یاء کو تلیین ہمزہ پر اس لیے مقدم کیا تا کہ یاء طرف میں واقع ہو
جائے اور اعلال اسبق الی الطوف ہے وہ اس وجہ سے اگر یہ تقذیر نہ ہوتی تو اس کو
الف سے بدلنا ممتنع تھا، اس کے ماقبل کے سکون کی وجہ سے ہمزہ کی تلیین کی تقذیم کے
ساتھ راء سے اس کے ماقبل کی طرف اس کی حرکت کے نقل کرنے سے پہلے ۔ اور اس
کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے سکون کے تھم میں ہے، اس کی طبیعة (تا ابع
ہونے) کی وجہ سے جیسا کہ پہلے والی مثالوں میں گذر چکا ہے اور یہ اس کی تلیین سے
بہلے اس کے ماقبل کی طرف تقذیر انقل حرکت مانے کے ساتھ ہے۔
بہلے اس کے ماقبل کی طرف تقذیر انقل حرکت مانے کے ساتھ ہے۔

لِیْنَتْ بعنی ساکن کیا جائے اور الف سے بدل دیا جائے۔

سَوَا کِنْ لِینی وہ تین ساکن حروف جو ہیں وہ یہ ہیں ایک راء، دوسراہمزہ ملینہ اور تیسراوہ الف کوجویاء سے بدلا ہوا ہے۔

اُلْآلِفُ بِعِنَ وہ الف کو جوہمزہ سے بدل کرآئی ہے وہی مراد ہے نہ کہ وہ الف کہ جو یا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اس پراس کا قول اعطی حو کتھا للواء ولالت کرتا ہے۔ التحفیف اس تخفیف سے مرادیہ ہے کہ ہمزہ کو حذف کر دیا جائے اوراس کی حرکت کواس کے ماقبل کی طرف نقل کر دیا جائے۔

احواته: بہاں یَوی کے اخوات سے مراد ماضی ہے مثل رای اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مکان اور اسم زمان اور اسم آلدوغیرہ اور بعض نے بیکہا کہ احواته سے مراد نأی بنای وغیرہ میں ان دونوں میں تمام شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے اور ان شرائط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنے اس قول "لکٹرة استعماله" سے داور اس کا یہ قول متعلق ہے۔ وہذا تحقیف و اجب کے۔

وَمِنْ ثُمَّ بِعِنِ ان مُرکورہ شرا لَطُ شرط تُقهرانے کی وجہ سے جو کداس کے حذف کرنے سے وجوب کے بارے میں میں ینائی میں ہمزہ کا حذف کم تناوا جب نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔ العثري من اللوال المنظمة المنظ

لآیئجٹ بیہاں وجوب کی نفی کر کے جواز کی صورت بتارہے ہیں کہ یا او کو الف سے بد لنے کے بعد جائز ہے کہ ہمزہ کی تخفیف اس کو حذف کر کے کی جائے اوراس کی حرکت کو نون کی طرف نقل کر نون کی طرف نقل کر دیا جائے اوراس کو پہلی شرط اوراس کی حرکت کونون کی طرف نقل کر دیا جائے اور اس کو پہلی شرط نقد ان کی وجہ سے باقی رکھنا بھی جائز ہے اور وہ شرط کثر ت استعال ہے۔

فیی یکسٹالٌ :اس میں وجوب کی نفی کی گئے ہے اس میں حرف علت کی ہمزہ کے ساتھ جمع نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہوہ حرف صحیح ہے۔

موی اس میں بھی وجوب کی نفی کی گئی ہے فعل میں اجتماع مذکور کے منتفی ہو جانے کی دجہ سے اس لیے کہ موٹی فعل نہیں ہے بلکہ اسم مفعول ہے۔

اِعْلَالُ الْیَاءِ نیوایک سوال مقدریہ ہے کہ یاء کے اعلال کی وجہ بیان کیوں نہیں کی گئی جبیہا کہ ہمزہ کے اعلال کی وجہ بیان کی گئی ہے۔

حُکْم یعنی میرون کا تھم اس تعلیل کے حق میں میری کے تھم کی طرح ہے ادروہ ہیہ ہے کہ یا ،کوالف سے بدلا جائے پھر ہمزہ کی تلیین کی جائے اور پھر تین ساکن حروف کے اجتماع کی وجہ سے ہمزہ کوحذف کر دیا جائے اور اس کی حرکت را ،کودے دی جائے۔

و للجنن: الله لفظ سے غرض ایک استدراک کو بیان کرنا ہے جو کہ تھم کی مخالفت کی جہت کا استدراک ہے اور وہ بیہ کہ لام کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا گیا اور وہ وہ ساکن جو میں الف اور واؤ جع ہیں۔ اور الف میں حذف اولی ہے واؤ کے علامت ہونے کی وجہ سے۔ اور علامت حذف نہیں کی جاتی اگر اس واؤ کو حذف کیا جائے گا تو یہ افادہ کے لیے کی وہ خلاف لام کے حذف ہونے کے اس لیے کہ وہ خل نہیں ہے۔

یَوَ وَیَ بَاسِ مِثَالَ کُواس کِے لائے یہی کہ ای ہے ایک الف عذف کا گئے ہے اور دویا خطل کالام کلمہ ہے۔ الف وہی ہے کہ جو کہ یاء سے بدل کرآئی ہے۔اور و ویا خطل کالام کلمہ ہے۔

وَحَوْكَةُ يَاء: يرسوال مقدر كا جواب ہے اور وہ سوال مصنف قول يوى اصله يواى فقلبت الياء الفا لفتحة ما قبلها برگويا كرسائل نے سوال كيا لس اس نے

کہا یویان کی یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے۔ تو پس مناسب ہے کہ اس متحرک ہونے اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا جائے تو مصنف نے اس وار دہونے والے سوال کا جواب اپنے قول و حو کمة یاء بریان سے دے دیا۔

فَیکُتیس نیہاں التباس لازم آنااس وجہ سے بتایا گیا ہے کداس وقت سیمعلوم نہیں ہوگا کہ وہ مفرد ہے کہاس سے نون کو آن ہوگا کہ وہ مفرد ہے کہاس سے حرف کو حذف کیوں گیایا وہ تثنیہ ہے کہاس سے نون کو آن کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو اسی وجہ سے اس کو الف سے نہیں بدلا حائے گا۔

فِی مِنْل: بیعارت برل ہے مصنف کے قول بالواحد سے پس تقدیری کلام اس طرح ہوگ فیلتبس یریان بیری فی مثل لن یوی

ان یتری بیاس وجہ سے کہ حذف کرنے کے بعدوہ یتر آن ہوجاتا ہے پس جب اس پر لن کو داخل کیا جائے گاتو نون کو گراد ہے گاتو لن یوی ہوجائے گاتو پس تثنیہ مفرد کے ساتھ مکتبس ہوجائے گا اوراس طرح جب اس پران کو بھی داخل کر دیا جائے تو اس وقت بھی کیفیت ہوگی بعنی اس صورت میں التباس لا زم آئے گا۔ جیسے آن یتری تو الف سے نہیں بدلا جائے گا اوراس کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ جس میں التباس نہ ہوا ور تریان اور آئم تو یا ہیں۔

فَحُدِفَتْ: يہاں سے حذف كرنے كى وجدكو بيان كرتے بيں بي حذف كرنا شرائط كے يائے جانے كى وجہ سے ہوا جيسا كه توى بيس ہمزه كوحذف كيا گيا۔

لِا خَتَماع السَّا كِنِيْن بيهال ان دوسا كنول سے مرادا يك تو وہ الف ہے كہ جوياء سے بدل كرآتى ہے اور دوسرا ياء ساكنہ ہے كہ جوياء سے بدل كرآتى ہے اور دوسراياء ساكنہ ہے۔

وسوی بینه:اس سے مرادیہ ہے کہ خاطب ادراس کی چع میں باعتبار لفظ ایک \_\_\_\_\_

العثري الأول المجال الأول المجال الأول المجال الأول المجال الأول المجال الأول المجال المجال المجال المجال المحال ا

ہوتے میں برابری کی گئی ہے اس لیے کہ ان دونوں کا ایک ہی صورت پرآنے کی وجہ سے صرف سے تقدیری فرق پر اکتفاء کیا گیا۔ اس لیے کہ واحد کی اصل تو ایین بروزن تفعلن تفعلین ہے جیسا کہ متن میں وارد ہوا اور جبکہ جمع کی اصل تو ائن ہے بروزن تفعلن چراس میں توی کے اعلال کی طرح اعلال کیا گیا تو توین بروزن تفین ہوگیا۔

التقدیری: یہاں تقدیری فرق پراس وجہ سے اکتفاء کیا اس لیے کہ ترین میں نون جو واحد کے لیے ہے وہ علامت رفع ہے اور وہ نصب اور جزم کی حالت میں گر جاتی ہے اور جمع میں بیمونٹ کی علامت ہے وہاں بینون نہیں گرتی اویاء واحد میں زائدہ ہے اور جمع میں لام کلمہ کے حذف جمع میں لام کلمہ کے حذف جمع میں لام کلمہ کے حذف کے ساتھ اور جمع تفلن کہیں گے۔

تحکما فی بیہاں تثبیہ کے الفاظ لانے کی وجہ ہے کہ میم کا کسرہ واحدیث عارضی ہے اگر اس کوفل کردہ بھی کہا گیا ہے اور جمع میں اصلی ہے۔

تومین : بیمثال مشبہ بہ کی ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ان دونوں کے درمیان لفظوں میں برابری کی گئی ہے۔اور تو مین میں تقریری اعتبار سے اختلاف کیا گیا ہے اس کی تحقیق ناقص کے باب میں آئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ

فَامَّا تَرَيِنَ اَس كَى تعليل كا عاصل يہ ہے كہ اى كى تو ايين بروزن تفعلين تى بروزن تفعلين تى بهنرہ كى حركت راء كى طرف نقل كى تئى اور بهنرہ كو حذف كرديا كيا بغرض تخفيف تو توريين بروزن تفلين ہوگيا اس ليے كہ اس كا عين كلمه حذف كرديا گيا ہے پھرياء كو متحرك ہونے اور اس كے ماقبل كے مفتوح ہونے كى وجہ سے الف سے بدل ديا گيا تو توريئ ہوگيا پھر الف كو اجتماع ساكنين كى وجہ سے حذف كرديا گيا تو توريئ بروزن تفنين ہوگيا۔ اس ليے الف كو اجتماع ساكنين كى وجہ سے حذف كرديا گيا تو توريئ بروزن تفنين ہوگيا۔ اس ليے اس عين كلمہ اور لام كلمه دونوں حذف ہوگئے ہيں۔ جيسا كہ گذر چكا ہے اور جب اس پر حف شرط داخل كيا جائے گا تو اس وقت يا تو اس سے جزم كى وجہ سے علامت كو حذف كر ديا جائے گا تو اس وقت يا تو اس وقت يا تو اس وقت يا ء اور نون ثقيله ديا جائے گا اور جس وقت نون ثقيلہ اس پر داخل كى جائے گی تو اس وقت يا ء اور نون ثقيله ديا ہوگا تو يا يو كو كر و در ميان النقائے ساكنين واقع ہوگا تو يا يو كو كر و دے و يا جائے گا

جيماك إخشين من مواتولي بيترين مواك كار

یاء التانیت: بی ممر ہے اس کیے ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے اور کسرہ کے درمیان موا خاہ یعنی بھائی جارے کی وجہ ہے۔

یظّید دُنیهال موافقت پیدا کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس یاء کے سرہ دیے میں کہ جونون تاکیدسے پہلے واقع ہوتی ہے جیسا کہ اِخشین میں یاء کو سرہ دیا گیا ہے یاء اور نون تُقیلہ میں سے پہلی نون کے درمیان القائے ساکٹین کے لازم آنے کی وجہ سے اور اس کی یوری تفصیل لفین کے باب میں آئے گی۔

اَلْاَ مُورُ : جب مصنف دأی کے باب سے مستقبل کو بیان کرنے سے فارغ ہوتے تو اب وہ امر کے بیان میں شروع ہورہے ہیں اب وہ امر کے بیان میں شروع ہورہے ہیں انہوں کہا اَلَا مُورُ ، باقی رہی یہ بات کہ انہوں نے امر کواسم فاعل کے بیان پر مقدم کیا اس لیے کہ امر مستقبل سے ماخوذ ہے۔ پس اس کاحق یہی تھا کہ اس کواس کے مصل بعد میں ذکر کیا جائے۔

لَّنَوَ یَانِ :اس کے متعلق تفصیل گذر چکی ہے اس کی یا ءکوالف سے نہیں بدلا جائے گا تا کہ واحد کے ساتھ التباس نہ آئے لن یوی جیسی مثال کے ساتھ۔

وَیَخُوزُ اسعبارت سے غرض یہ بتانا ہے کہ اس میں وقف بھی جائز ہے تو بعض اوگوں نے کہا کہ اس تول میں غور وفکر کی ضرورت ہے ھاء ساکنہ کا الحاق ہر کلمہ میں لازم ہوتو وقف ایک حرف پر ہوگا تو مصنف نے یہ بات کیے کہد دی کہ اس میں ھاء کے ساتھ وقف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے رّہ اللح

مِثْلُ رَهُ السمثال سے مرادیہ ہے کہ توای سے امر دوآ تا ہے اور توای کی اصل ادائی بروزن افعل تھا تو ہمزہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کی حرکت راء کی طرف نقل کردی گئی پس اس کی وجہ سے ہمزہ وصلی سے استغناء حاصل ہوگیا پھریاء کو حذف کر دیا گیا ساکن ہونے کی وجہ سے تو ر ہوگیا تو جب اس کے ساتھ ھاء وقف کی لاحق کی گئی تو رکہ دوزن مَدُہوگیا۔

لِالْعِدَامِ العِنى نون تاكيد كروافل كيه جانے كروقت لام كامتحرك مونا، يس صحح

میں کہا جائے گا اِفْعَلَنَ لام کے فتح کے ساتھ اور اگر اس کوفتی ندوی جاتی تو لام اور نون القیلہ میں سے پہلی نون کے ساتھ التباس لازم آتا اور معمل کو بچے پر محمول کیا جاتا ہے پس جب لام کلمہ پر سکون مشکل ہونون کی حالت میں اور معمل میں فعل کا لام کلمہ گر جائے گا حرکت کے گرجانے کی وجہ سے بچے میں یہی معنی ہے اس کے قول پلانعدام السکون کا فی رون ناس عبارت سے متعلق جو حذف کا حکم بیان کیا جارہا ہے اصوب میں ہونے والے حذف کی طرح ہے اصوبین کی اصل اصوبون تھی اس میں واؤ کو حذف کر کے صرف ضمہ پراکتفاء کیا گیا۔ باتی لعدم المضمة سے مراوبی کہ روئ تیس واؤ کو حذف کو امر سے حذف کر دیا جائے گانون تا کید کے داخل ہون کے وقت جبکہ اس کے ماقبل کو امر سے حذف کر دیا جائے گانون تا کید کے داخل ہون کے وقت جبکہ اس کے ماقبل کر ایس اس میہ ہوکہ جو واؤ مجذوف کر دیا جائے گانون تا کید کے داخل ہون کے وقت جبکہ اس لیے کہ راء مفتوح ہے پس اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو پھرائے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی کہ جو اس پر دلالت کر بے تو پس اس کو حذف کر دیا جائے گا۔

دَاءِ اس کی اصل دَاءِ ی ہے یا پر ضمد تقیل تھا پس اس کوسا قط کر دیا گیا تو دوساکن جع ہو گئے لیعنی باءاور تنوین پس یاءکوحذف کر دیا گیا تو داءِ باقی رہ گیا۔

تحمّا یَجِیْ نیہاں سے ماقبل کی عبارت کے لیے مشبہ بہ بیان کررہے کہ یعنی جس م طرح مفعول نیں حذف نہیں کیا گیا اسی طرح یہاں بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔

قِیْلَ: سے جوبعض لوگوں کا ندہب حذف نہ کرنے متعلق بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیری میں ہمزہ کا وجو بی طور پر حذف کیا جاتا غیر قیاس ہے اس وجہ ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے تو پس فاعل اور مفعول میں کسی کے اندر پیطریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔

لَا تَفْبَلُ الْحَوْتُحَةَ: الى كَرَكت كَ قبول ندكرنے كى وجه بيان كر ہے ہيں كه اگراس ہمزہ كو حذف كر ديا جائے توبيہ بات لازم آئے گى كه اس كى حركت اس ساللہ كى طرف نقل كى جائے اس ليے كہ ہمزہ كى تخفيف كا طريقه بيہ ہے كہ اس سے ماقبل ساكن كومتحرك بنا كراس ہمزہ كو حذف كر ديا جائے وہ اس طرح سے اس ہمزہ كى حركت اس كے ماقبل كى طرف نقل كر دى جائے۔ بین بین باس سے مرادیہ ہے کہ بین بین وہاں ہوگا کہ جہاں ہمز ہ تحرک ہواوراس کا ماقبل الف ہو جو حرکت کو بر داشت نہ کرسکتا ہواوراس کا ادغا م بھی ممکن نہ ہوتواس وقت واجب ہے کہ بین بین مشہور بنادیا جائے اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس کوغیر مشہور بنایا جائے اس کے ماقبل کی حرکت کے نہ ہونے کی دجہ سے اور وہ ماقبل الف ہے۔

قِسُ علی هذا: یعنی بری پر قیاس کریں جو که رأی کا مضارع ہے اور وہ ثلاثی مجرد کا فعل مضارع ہے اور مزید کا قیاس کیا جانا ثلاثی پر معقول کے موافق قیاس ہے۔

لآن و بحوب اس عبارت سے ایک سوال اور اس کے جواب کو بیان کرنامقصود ہے اس پر ہونے والا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ یہ دلیل فاعل اور مفعول کے درمیان مشترک ہے ان دونوں میں ہمزہ نہ ہونے میں تو پھراس کو فاعل میں کیوں نہ ذکر کیا اور مفعول میں کیوں و ذکر کیا تو اس کے جواب میں مصنف ہرائیے فرماتے ہیں کہ اس کو مفعول میں اس لیے ذکر کیا تا کہ بی تھم ہوجائے اور وہ تھم ہمزہ کا فاعل میں حذف نہ ہونا اولیٰ ہے اور وہ اس لیے کہ جب حذف مفعول جو کہ ضعیف ہے اس میں جائز نہیں ہوتو فاعل جو کہ تو اس میں جائز نہیں ہوگا۔

غَیْرُ قِیَامِیں:اس ہے مرادیہ ہے کہ ہروہ چیز کو جوبغیر قیاس کے ثابت ہوتو اس پر قیاس نہ کیا جائے۔

تُحُذُفُ : بيعبارت ايك سوال مقدر كا جواب باور وه سوال مقدر بيب جوكه مصنف ك قول و لا يحدف الهمزة في داء پروارد بوتا باور وه بيب كداء اسم مصنف ك قول و لا يحدف الهمزة في داء پروارد بوتا باور وه يب كداء اسم فاعل موء كى طرح به پس مناسب بيب كداس سے ہمزه حذف نه كيا جائے جيبا كه داء سے حذف نهيں كيا گيا تو لكثوة مستتبعيه سے اس كا جواب دے ديا۔ باقى ربى بيب ات كه مُورِ يُكى اصل كيا ہے تو اس كا حاصل بيب كه مرى بروزن مفعل جوں بيبات كه مُورِ يُكى اصل كيا ہے تو اس كا حاصل بيب كه مرى بروزن مفعل جول مكرم ہے ہمزہ كى حركت نقل كى گئى (جوكر فتح تقى) اس كے ماقبل كى طرف جوكراء به اور ہمزه كو حذف كرديا گيا تو موى بوگيا تو پھرياء كو الف سے بدل ديا اس ك متحرك بوت ادراس كے ماقبل كے مفتوح ہونے كى وجہ سے تو ان دونوں كے درميان التقائي

ساکنین ہوااور وہ دوحرف یہ ہیں یعنی ایک تو وہ الف جو کہ یاء ہے بدل کر آتی ہے اور دوسری تنوین تو پس الف کوحذف کردیا گیا تو مَر ب بروزن مَفِ ہوگیا۔

الكشياء ان اشياء عمراد موى، مواى، اور موأى بين يعنى اسم مفعول، اسم ظرف اوراسم آله بين اوريد الووية مصدر عد

عَلَى مَظَائِرِ هَا اِس كَى نظائرَ سے مراداسمِ فاعل،اسم مفعول اسم آلہ ہے ہواگر چہ ان كے ہمزہ كوحذ ف كرناوا جب نہيں ہے كيكن جائز ہے۔

((اَلْمَهُمُوزُ الْفَاءُ يَجِي مِنْ خَمْسَةِ آبُوَابٍ نَحْوُ اَخَذَ يَاخُذُ وَاَدَبَ يَاْدُبُ وَاهْبَ يَاهَبُ وَارِجَ يَارَجُ واَسُلَ يَاشُلُ وَالْمَهُمُوزُ الْعَيْنِ يَحِيُ مِنْ ثَلَثَةِ ٱبْوَابِ نَحْوُ رَاى يَرَى وَيَئِسَ يَيْنُسُ وَلَوْمَ يَلُوُمُ وَالْمَهُمُوْزُ اللَّاهُ يَجِئُ مِنْ ٱرْبَعَةِ ٱبْوَابِ نَحُوُ هَنَا يَهْنا وَسَياَّيَسْيَا وَصَدِئَ يَصْدِئُ وَجَرُئَ يَجْرُئُ وَلَا يَجِئُ فِي الْمُضَاعَفِ إِلَّا مَهْمُوزُ الْفَاءِ نَحُوُ اَنَّ يَإِنُّ وَلَا تَقَعُ الْهَمْزَةُ مَوْضِعَ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجِئْ فِي الْمِثَالِ الْآ مَهُمُوْزَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ نَحْوُ وَادَو وَجَاو فِي الْاَجْوَفِ إِلَّا مَهْمُوزُ الْفَاء وَاللَّامِ نَحْوُ انَ وَجَاءَ وَفِي النَّاقِصِ الَّا مَهْمُوْزُ الْفَاءِ وَ الْعَيْسِ نَحْوُ اَرَى وَراى وَفَى اللَّفِيْفِ الْمَفْرُوقِ الاَّ مَهْمُوزُ الْعَيْنِ نَحُوُ واى وَفِي الْمَقُرُونَ إِلَّا مَهْمُوزَ الْفَاءِ نَحُو أَوَى وَتُكْتَبُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى صُوْرَةِ الْاَلِفِ فِي كُلِّ الْآخُوَالِ نَحْوُ اَبُّ وَامُّ وَإِبلٌ لِحِقَّةِ الْآلِفِ وَقُوَّةِ الْكَاتِبِ عِنْدَ الْإِبْتِدَاءِ عَلَى وَضْعِ الْحَرَكَاتِ وَفِي الْوَسْطِ إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً عَلَى وَفْقِ حَرْكَةِ مَا قَبْلَهَا نَحُو رَأَسٌ وَلُوْمٌ وَ ذِنْبٌ لِلْمُشَاكَلَةِ وَإِذَا كَانَتُ مُتَحَرَّكَةً عَلَى وَفُقِ حَرْكَةِ نَفُسِهَا حَتَّىٰ تُعْلَمَ حَرْكُتُهَا نَحُو سَال وَلُومَ وسَيْمَ واذا كَانَتْ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ تُكْتَبُ عَلَى وَفْق حَرُكَةٍ مَا قَبْلَهَا لَا عَلَى وَفُق حَرُكَةِ نَفْسِهَا لِلَنَّ الْحَرْكَةَ الطَّرْفِيَةِ عَارِضَيَةٌ نَحْوُ قَرَأَ وَجَرُوْ وَفَتِنَى وَإِذَا كَانَتْ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا لَا يُكْتَبُ

### 

عَلَى صُوْرَةِ شَيْءٍ لَطَرُوِّ حَوْكَتِهَا وَعَدُمِ حَوْكَةِ مَا قَبْلَهَا نَحُوُ خَبْءٍ وَ دَفْءٍ وَ بَرْءٍ)

" مهوز الفاء بإ في ابواب ، تا جيس أخَّذَ يَاخُذُ أَذَبَ يَادُبُ، أَهَبَ يَا هَبُ، أَرِجَ يَارَجُ أَسُلَ يَأْسُلُ اور مهموز العين تين الواب فَيَعَلَّ الله عَنْ الله الله الله المنظمة الم رَاى، يَرَى، يَئِسَ يَيْنَسُ، لَوُمَ يَلُومُ أورُمِهوزاللام جارالوابُ لَحَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ جِيے هَنا يَهْنا ، سَيايَسْيا ، صَدِئ يَصْدِئ ، جَرُى يَجْرُك يَجْرُكُ اورمضاعف میں صرف مہموز الفاء جیسے اَنَّ مِیَاثُ اورا ہم بات ریہ ہے کہ ہمزہ حروف علت کی جگہ واقع نہیں ہوتا اوراسی وجہ ہے وہ مثال میں صرف مہموز العین ورمہموز اللام آتا ب جیے واد، و جااور اجوف میں صرف مجموز الفاء اور لام ۔ آتا ہے جیسے انَ اور جَاءَاورناقص میں صرف مهموز الفاءاور عین سے آتا سے تحوار قد، دای اورلفیف مفروق میں صرف مہوز العین سے آتا ہے، جیسے و اَی اور لفیف مقرون میں صرف مہوز الفاء ہے آتا ہے جیسے اوری اور شروع میں ہمزہ لکھا جاتا بتمام احوال مين الف كي صورت يرجيه أب، أم، إبل الف كخفيف ہونے اور لکھنے والے کی قوت کی وجہ سے ابتداء کے وقت الف پر حرکات رکھنے پر اور درمیان میں اس وقت جبکد ساکن ہواور اینے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جیے راس، لوم، ذئب، مشاکلة کی وجہ ے۔اور جب متحرک ہواورائی ذاتی حرکت کے موافق ہو یہاں تک کداس کی حرکت معلوم ہو جائے۔ جیسے سال، لوم، سنم اور جب وه كلمدك آخريس بوتو وه اين ماقبل كى حركت مطابق لکھاجائے گانہ کہ اپنی ذاتی حرکت کےموافق اس لیے کہ طرف کی حرکت عارض ہوتی ہے جیسے قراء، جوؤ، فئی اور جباس کا ماقبل ساکن ہو کی شک کی صورت برنہیں لکھا جائے گا اپنی حرکت کے تابع سمجھاور اینے ماقبل کی حرکت كنهونى كوجهد جي حبي، دفي، بوءٍ-"

تشريع: أدَب:اس كمتعلق ايك فاكده بيان كرت بي كد أدَب، يادُبُ بانجوي

باب سے آتا ہے اور اس کا معنی ظاہر ہے اور اس سے صفت کا صیغہ ادیب آتا ہے اور اس سے صفت کا صیغہ ادیب آتا ہے اور اک سے صفر بُتیہ تنا ہے اور اس باب سے جھی آتا ہے اور اس کا معنی اس وقت ہوگا تو م نے اپنے کھانے کی طرف بلایا۔ اور اس سے صیغہ صفت آدب کے وزن پر آتا ہے۔ سیباً نید السبو عدم کے اور السبو بنہ اسباء سے ہے جس کا معنی ہے شراب خریدنا پینے کے لیے اور السبو بنہ اس کا معنی ہے تازیانہ یعنی کوڑ امار تا۔

یَجُوری نیه باب مُحَرَمٌ یَکُورُمٌ سے ہے اور باب فَتَحَ کی مثال کو باب عَلِمَ کی مثال کو باب عَلِمَ کی مثال پر تین جگہوں پرمقدم کیا اس کی وجہ یہ ہے اس کے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، جبکہ باب مَصَور کی مثال کو باب حَسَر بَ پرمقدم کیا اس وجہ سے صحوز الفاء باب مَصَر سے جبکہ باب مَصَور کا مثال کو باب حَسر بنست باب حَسر بَ کثر ت سے استعال ہوتا ہے اور آئے دگی مثال کا کثر ت سے استعال ہوتا ہے اور آئے دگی مثال کا کثر ت سے استعال ہوتا ہے اور آئے دگی مثال کا کثر ت سے استعال ہونا ہے جو بقد میں وجہ تقدیم ہے۔

وَ لَا يَعِجِیْ : اس سے بیہ بتارہے ہیں کہ مضاعف میں باوجود کوشش کے صرف مہموز الفاء ہی کے ابواب استعال ہوتے ہیں۔

اَنَّ عَاِنَّ اللهِ فَوَعَ يَفُوْعُ كَمُعَلَىٰ مِنَ تَا بِ اوراسُ كَى اصل انن يانن آتى ہے فَوَّ يَفِوُّ كَى طرح استعال ہوتا ہے۔

میو صع جمزہ کے حرف علت کی جگہ پر واقع ہونے کی نفی اس وجہ سے گا گی ہے کہ ایک اس کاان پر واقع ہونا متعذر (مشکل) ہے،اور دوسری بات یہ ہے کہ دا وَاور یاء کے بعداس کاواقع ہونامتع ہے۔

حروف العلة :اس كلام سے اور اس تفریع سے عرض اس وہم كو دفع كرنا ہے كہ جو اس بات سے پيدا ہوتا ہے كہ مہموز ہفت اقسام ميں سے ايك شم ہے تو پس يہ كى دوسرى قتم كے ساتھ جمع نہيں ہوسكتا تا كہ اقسام كا آپس ميں مداخل نہ ہوجائے ورنہ اس علم اور اس تفريع كى جو كہ اس پر بشھائى گئى ہے اس كى بتانے اور سكھانے كى ضرورت نہيں۔

وَمِنْ نَمَّ بیعبارت مٰدکورہ سے خاصل ہونے والاثمرہ اور نتیجہ ہے کہ حرف علت کی جگہ پرای وجہ سے ہمزہ داقع نہیں ہوتا۔

جَاءَ ال كاصل جَيني بمعنى آنا-

۔ اَرِی بیعنی اَرَااس میں یاءکواس کے تحرک اور ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف ہے مدلا گیا۔

دَای اس کی اصل دَائی ہے یاء کواس کے متحرک اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل ڈالا میمعنی الرویہ یعنی خواب کے آتا ہے۔

و ای نیه الوای ہے ہمعنی وعدہ کرنا۔

مُحُتَبُ الْهَمْوَةُ أَ مصنف برالله جب ہمزہ کی باعتبار لفظ کے ابحاث کو بیان کرنے کے فارغ ہوئے تو اب وہ اس بات کا ارادہ کررہے کہ وہ ہمزہ کی کتابت یعنی لکھنے کی ابحاث کوشروع کریں۔ تو اس وجفر مایا: تکتب الهمزة

فی الاوّل اس مرادیہ کے جب ہمز ہلفظ کے شروع میں ہو۔

فِی کُلِّ اَلاَ حُوالِ: اس مرادیہ بکه عام بے خواہ وہ ہمزہ مفتوحہ وجیسے احدیا مضمومہ ہو اس میں مرادیہ بکہ عام ہے خواہ وہ ہمزہ مفتوحہ ہو جیسے احدیا مضمومہ ہو اُم یا مسورہ ہو ابل اور عام بکہ خواہ وہ ہمزہ وصلی ہوجیسے اَهُلُ کا ہمزہ یاوہ بدلا ہوا ہوجیسے اُجُو ہُ جُواہ میں وُجُوہ تھا۔ ہوا ہوجیسے اُجُوہ ہُواہ میں وُجُوہ تھا۔

فِی الْوَسْطِ :اس کی مرادیہ ہے کہ جب ہمزہ درمیان میں آ جائے تو اس وقت وہ ککھاجائے گا۔

عَلَى وَ فُقِ حر كَةَ الى سے مرادیہ ہے كہ جب ہمزہ كے ماقبل پرضمہ ہوتو واؤكے ساتھ لکھا جائے گا اور جب اس كے ماقبل پرفتحہ ہوتو الف كے ساتھ لکھا جائے گا اور جب ہمزہ كے ماقبل پركسرہ ہوتو اس كوياء كے ساتھ لکھا جائے گا۔

نُوْم اس کلمہ کے اندر ہمزہ ساکن ہے تو اس کو واو کے ساتھ لکھا جائے گا اس لیے اس کے ماقبل کی حرکت ضمہ ہے۔

ذِنْبُ :اس میں ہمزہ ساکن ہے اور ماقبل کے حرف پر کسرہ ہے۔ تو اس ہمزہ کو یاء کے ساتھ ککھا جائے گا۔ لِلْمُشَاكَلَةِ: يہال مشاكلت سے مراد مشابہت ہے لینی لفظ اور خط کے درمیان مشابہت پس بیاس لفظ میں اس ہمزہ کے مشابہت پس بیاس لفظ میں اس ہمزہ کے مشابہت پس بیاس فقط میں اس ہمزہ کو اپنے ماقبل حرکت کے موافق جنس سے ہی لکھا جائے گا خط میں۔

اِذَا کَانَتْ اِیعیٰ جب ہمزہ درمیان میں ہواور متحرک ہواپی ذات کی حرکت کے موافق ہی لکھا جائے گا۔ اور جب مفتوح ہو تو افل ہی لکھا جائے گا۔ اور جب مفتوح ہو تو الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ بات قابل غور نظر ہے اس تو الف کے ساتھ اور جب مکسور ہوتو یاء کے ساتھ لکھا جائے گا یہ بات قابل غور نظر ہے اس لیے کہ ان دونوں لیے کہ یہ اصول قانون مَرْءِ اور جون کے ساتھ لوٹ جاتا ہے اس لیے کہ ان دونوں میں ہمزہ درمیان میں ہے اور متحرک ہے اس کے باوجود بیراپی ذات کی حرکت کے مطابق نہیں لکھا جاتا ہے۔

تحتی تُعَلَّمَ سے مرادیہ کہ تا کہ یہ دلیل ہوجائے اس کی حرکت پر۔ وی م

عَادِ ضِيةٌ بعن بھی تو طرف محل تغیر ہوتا ہے تو اس حرکت اس صورت میں کلی حرکت ہوتی ہے۔

مَّا قَبْلُهَا السمراديية بكدوه بمزه كه جوكليه كي آخريين واقع بور

لا یکنت : یہاں لا یکنت سے مرادیہ ہے کہ لکھنے کی بجائے اس کو حذف کیا جائے گاس لیے کہ ہمزہ کی شکل اوراس کی صورت خطی ہے اور وہ حرف لین کی ایک شکل ہے جبکہ حب و، دف و اور ہر و میں لکھا ہوا ہمزہ وہ ہمزہ کی علامت ہے اوراس کی پہچان ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہاں لکھنے میں ہمزہ ہے لیساس کا تلفظ کا کیا جائے گا۔ پہچان ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہاں لکھنے میں ہمزہ ہے لیساس کا تلفظ کا کیا جائے گا۔ علی صورت پڑیس ہوگا اس لیے کہ علی صورت پڑیس ہوگا اس لیے کہ وہ طاریہ ہے اور نہ ہی وہ اپنے ماقبل کی حرکت کے مطابق ہوگا اس حرکت کے منعدم ہونے کی وجہ سے جواس کے ماقبل میں ہونی جائے ہے۔

مشكل الفاظ كے معانى:

## المروش من الدول المحال المحال

صیرورة بدل جانا۔ التلین لین کرنا۔ عربکة سہارا لیے ہوئے، تابع ہونا۔ جُونٌ ساہ وسفید اونٹ۔ المرتع چراگاہ۔ شاذکی چیز کا خلاف قانون استعال ہونا۔ مجاورة اپنے ساتھ والی حرف کی وجہ سے۔ لِطرَق عارض آنے کی وجہ سے۔ تحمیل وزن لادنا، یا بوجھ برداشت کرانا۔ شراطها اس کی شرطیں۔ ظبیة برنی، طاریة عارضہ۔ لفیف لپٹا ہوا ہونا۔ مفروق جدا ہونا مقرون ملا ہوا ہونا۔





#### پىھلا باب:

# چوتھاباب مثال کے بیان میں اَکْبَابُ الرَّابِعُ فِی الْمِثَالِ

((وَيُقَالُ لِلْمُغْتَلِ الْفَاءِ مِثَالٌ لِآنَّ مَاضِيَةٌ مِثْلَ مَاضِي الصَّحِيْحِ وَقِيْلَ لِلْأَنَّ ٱمْرَهُ مِثْلُ ٱمْرِ الْاجْوَفِ نَحْوُ عِدُو زِنْ وَهُو يَجِي مِنْ حَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَلَا يَجِئُ مِنْ فَعَلَ يَفْعُلُ إِلَّا وَجَدَ يَجُدُ فِي لُغَةٍ بَنِي عَامِرْ فَحُذِفَ الْوَاوُ فِي يَجُدُ فِي لَغَنِهِمْ لِيثُلِ الْوَاوِ مَعَ ضَمَّةٍ مَا بَعْدَهَا وَقِيْلَ هَٰذِهِ لُغَةٌ صَعِيْفَةٌ فَاتَّبِعُ لِيَعِدُ فِي الْجَدَفِ وَحُكُمُ الْوَاوِ وَالْيَاءِ إِذَا وَقَعَتَا فِي آوَّلِ الْكَلِمَةِ كَحُكُم حَرُفِ الصَّحِيْحِ نَحْوُ وَعَدَ وَوُعِدَ وَوَقَرَ وَيَنُعَ لِقُوَةِ الْمُتَكَلِّمِ عِنْدَ الْإِنْتِدَاءِ وَقِيْلَ إِنَّ الْإِعْلَالَ إِنَّمَا يَكُوْنُ بالسَّكُون أوْ بالْقَلْب إلى حَرْفِ الْعِلَّةِ أَوْ بِالْحَذْفِ وَثُلَاثَتِهَا لَا تُمْكِنُ أُمَّا السَّكُونُ فَلِتَعَلَّرِهِ لِلاَّنَّةُ مُبْتَدَاءٌ وَالْإِنْتِدَاءُ مِن السَّاكِن مُتَعَذَّرٌ وَكَذَا الْقُلْبُ لِلَانَّ الْمَقُلُوبَ بِهِ غَالِبًا يَكُونُ بِحَرْفِ الْعِلَّةِ السَّاكِنَةِ وَآمًّا الْحَذَفُ فَلِنُقُصَانِهِ مِنَ الْقَدْرِ الصَّالِحِ فِي الثَّلَاثِي وَامًّا فِي الْمَزِيْدِ فَلِانْبَاعِ الثَّلَاثِي فِي الزُّوَائِدِ نَحْوُ اَوْلَجَ يُوْلِجُ إِيْلَاجًا وَلَا يُعَوَّضُ بِالنَّاءِ فِي الْاَوَّالِ وَالْآخِرِ حَتْى لَا يَلْتَبِسَ بِالْمُسْتَقْبِلِ وَالْمَصْدَرِ فِي نَفْسِ الْحَوْفِ وَمِنْ لَمَّ لَا يَجُوْزُ إِذْ حَالُ النَّاءِ فِي الْاَوَّلِ فِي الْعِدَةِ لِلْإِلْتِهَاسِ بِالْمُسْتَقْبِلِ وَيَجُوْزُ فِي التَّكْكَانِ لِعَدْمِ الْإِلْتِبَاسِ وَعِنْدَ سِيْبَوَيْهِ يَجُوْزُ حَذُفُ النَّاءِ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ

آخْلَفُوْكَ عَدَ الْآمُو ۚ الَّذِي وُعِدُوا ۚ لِآنَّ التَّقْوِيْضَ مِنَ الْٱمُوْرِ الجَائِزَةٌ

عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْفَرَّاءِ لَا يَجُوزُ الْحَذَفُ لِلاَّنْهَا عِوَضٌ مِنَ الْحَرُفِ الْاَصْلِيِّ إِلَّا فِي الْإِضَافَةِ لِانَّ الْإِضَافَةَ تَقُوْمُ مَقَامَهَا وَكَكَ حُكُمُ الْإِقَامَةِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَنَحُوهُمَا وَمِنْ ثَمَّ حُذِفَ النَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاقَامَ الصَّالُوةِ وَتَقُولُ فِي الْحَاقِ الصَّمَائِرِ وَعَدَ وَعَدَا وَعَدُوا الخ وَيَجُوْزُ فِي وَعَدُتَّ إِدْغَامُ الدَّالِ فِي التَّاءِ لِقُرُبِ الْمَخْرَجِ الْمُسْتَقْبِلِ يَعِدُ الحِ اَصْلُهُ يَوْعِدُ فَحُذِفَ الْوَاوُ لِانَّةً يَلْزَمُ الْخَرُوجَ مَنَ الْكَسْرَةِ التَّقْدِيْرِيَةِ إِلَى الطَّمَّةِ التَّقْدِيْرِيَةِ وَمِنَ الطَّمَّةِ التَّقْدِيْرِيَةِ إِلَى الْكَسْرَةِ الْحَقِيْقِيَةِ وَمِثْلُ هَٰذَا ثَقِيْلٌ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحِئْ لَغُةٌ عَلَى وَزُن فِعُلٌ وَفُعِلٌ إِلَّاحِبُكُ وَدُيْلٌ وَحُذِفَ فِي تَعِدُ وَاَخَوَاتِهِ أَيْضًا لِلْمُشَاكَلَةِ وَحُذِفَ فِي مِثْلِ تَضَعُ لِاَنَّ آصُلَةً تَوْضِعُ فَحُذِفَ الْوَاوُ ثُمَّ جُعِلَ تَضَعُ مَفْتُوحًا نَظْرًا إِلَى حَرُفِ الْحَلْقِ لِآنَّ حَرُفَ الْحَلْقِ ثَقِيلٌ وَالْكُسْرَةُ آيْضًا ئِقِيْلَةٌ فَأُبْدِلَتِ الْكُسْرَةُ فَتَحَةً وَلَا تُحْذَفُ فِي يُوْعِدُ لِآنَّ ٱصْلُهُ يَٱوْعِدُ أَلْامُورٌ عِدْ إِلَى آخِرِهِ الْفَاعِلُ وَاعِدٌ، الْمَفْعُولُ مَوْعُودٌ الْمَوْضِعُ مَوْعِدٌ وَالْآلَةُ مِيْعَدٌ اَصْلُهُ مِوْعَدٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكُسْرَةِ مَا قَبْلَهَا وَهُمْ يُقْلِبُونَ بِالْحَاجِزِ فِي نُعِو قَنِيَّةٍ فَبِغَيْرِ حَاجِزٍ يَكُونُ ٱقْلَبَ))

بھیبوں بالعا بھی جو یہ موسو میں بیار سازی اس کا ماضی ہمیشہ میں کا ماضی کی میں ہوتا ہے، مثل ہوتی ہے اور ذِن اور مثال پانچ ابواب ہے آتا ہے، اور فَعَلَ یَفْعُلُ ہے نہیں آتا ہے، اور فَعَلَ یَفْعُلُ ہے نہیں آتا ہے، اور فَعَلَ یَفْعُلُ ہے نہیں اس کی واقع کو مابعد کے ضمہ کی وجہ ہے قتل کے لازم آنے کی وجہ سے حذف کر دیا اور یہ کی کہا گیا ہے کہ یدنت ضعیف ہے لیس آپ حذف کرنے میں یعد کی اتباع کی کہا گیا ہے کہ یدنت ضعیف ہے لیس آپ حذف کرنے میں یعد کی اتباع کی روہ وہ او اور یا ، جو کہ کملہ کے شروع میں واقع ہوں ان کا حکم حرف صحیح کے کے میں اور وہ وہ او اور این میں جینے و عَدَ، وُعِدَ، وَقَرَ، یَنَمَ ابتدا، کے وقت جام کی توت

THE STATE OF THE S

کی وجہ سے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ اعلال صرف سکون کی وجہ سے یا حرف علت کی طرف قلب (بدلنے) کی وجہ سے یا حذف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی اثاثت ممکن نہیں ہے۔ بہر حال سکون جو ہے وہ تو اس کے متعذر ہونے کی وجہ ہے ہے اس لیے کداس سے ابتداء ہوتی ہے اور ساکن سے ابتداء مشکل ہوتی ہے اور اس طرح بی قلب ہےاں لیے کہ وہ حرف جس کو بدلا جاتا ہے اکثر اوقات حرف علت ساكن ہوتا ہے اور جبكہ حذف وہ اس وجہ سے ثلاثی میں درست مقدار ہے كم ہو جانے کی وجہ سے۔اور جبکہ مزید فیہ میں حروف زوائد میں ثلاثی کی اتباع کی وجه سے جیسے اَوْ لَکِج بُوْلِے اِنکا جُداورتاء کے وض میں شروع یا آخر میں کوئی چیز نہیں لائی جاتی تا کے نفس حروف میں متعقبل کے شروع میں اور مصدر کے آخر میں التباس لازم ندآئے۔ای وجہ سے عِدَةٌ کے شروع تاء کا داخل کرنا جائز نہیں ہے متعقبل کے ساتھ التباس کی وجہ سے اور جبکہ التکلان میں یعنی اس كے شروع باءكوداخل كرنا جائز ہے التباس كے لا زم ندآنے كى وجہ سے اورسيبويہ كنزديك تاء كاحذف كرناجا زنب جيها كمثاعر كقول ميسب واحلفوك عد الامر الذي وعدوا اس لي كدكسي عوض يس حرف كولانا بدامور جائزه میں سے ہے سیبوید کے نزدیک جبکہ فراء کہتے ہیں کہ حذف کرنا جائز نہیں ہے اس ليے كد وض حرف اصلى سے ہوتا ہے۔ مگر اضافت میں اس ليے كداس كے قائم مقام ہوتی ہےاورای طرح اقامة، استقامة اوران دونوں کی مثل کا حکم ہےاور اس وجد سے تاء حذف كى كئ ب- الله تعالى كقول واقام الصلوة اورآپ ضميرول كالحاق كوقت يول كهيل كي عد، عدا، عدوا الخاورعدة میں دال کا تاء میں ادغام جائز ہے مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے مستقبل يعدُ الخ اس كى اصل يو عد ب إن واؤ كوحذف كر ديا كيا، اس لي كد كره تقتريى سيضمه تقتريى كى طرف خروج لازم آتا ہے اوراس طرح ضمه تقتري سے کسرہ تقدیری کی طرف خروج لازم آتا ہاورای کی مثل ثقیل ہے اوراس وجہ

سے کوئی لغت فِعُلُ اور فَعِلْ کے وزن پرنہیں آئی مَّر جِبُكُ اور دُنِلْ میں اور تَضَعُ تَعِدُ اور اس کے اخوات میں بھی مشاکلت کی وجہ سے جذف کر دیا گیا اور تَضَعُ کی مثل میں بھی حذف کر دیا گیا اس لیے کہ اس کی اصل تو ضِع ہے، پی واؤکو حذف کر دیا گیا چر تَضَعُ کومفق ہنا دیا گیا حرف طفی کی طرف غور وفکر کرتے ہوئے اس لیے کہ حرف طفی فیل ہے اور کسرہ بھی فیل ہے پی کسرہ کوفتی سے بدل دیا گیا اور یُوْعِدُ میں واؤکو حذف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اس کی اصل باور عود ، آئی رہی ہے بات کہ اس کی اصل مائو عد ، آئی رہی ہے بات افعال (الا بعاد) سے ہے۔ باتی رہی ہے بات کہ اور اسم آلہ مِنْعُدُ آتا ہے کہ جس کی اصل مَوْعِدٌ ہے واؤکو ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یاء سے بدل دیا طالا نکہ اہل عرب قدیۃ جیسی مثال میں حاجز کے ساتھ وجہ سے یاء سے بدل دیا طالا نکہ اہل عرب قدیۃ جیسی مثال میں حاجز کے ساتھ وجہ سے یاء سے بدل دیا طالا نکہ اہل عرب قدیۃ جیسی مثال میں حاجز کے ساتھ وجہ سے یاء سے بدل دیا طالا نکہ اہل عرب قدیۃ جیسی مثال میں حاجز کے ساتھ وجہ سے یاء سے بیل دیا جالا نکہ اہل عرب قدیۃ جیسی مثال میں حاجز کے ساتھ و تہدیئی کرتے ہیں پس بغیر جاجز کے قلب زیادہ مناسب ہے۔ "

تشویے: وَیُقَالُ: اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح اجوف میں قُلْ اور بِعْ دو حرفوں پر ان کے صینے بولے جاتے ہیں بالکل اس طرح مثال میں بھی عِدْ دو حرفوں کے وزن پر بولا جاتا ہے۔

مثل ماضی: اس مثل سے مرادیہ ہے کہ حرکات کے برداشت کرنے اور اعلال کے نہ ہونے میں جیسے و عَدَ سے ماضی و عَدَ، وَعَدَا وَعَدُوْ اِجِسے کہ آپ ضَرَب، ضَدَ بُوْ ا کہ جس۔ ضَرَبَ، ضَدَ بُوْ ا کہ جس۔

مثل امر الاجوف اس مرادیہ کمثال امراجوف کے امری کی آتا ہے، جیسا کمثال سے وَزُنَ یَزِینُ سے امری کی آتا ہے، جیسا کمثال سے وَزُنَ یَزِینُ سے امر زِنْ آتا ہے اور اجوف سے جیسے زَانَ یَزِین سے زِنْ پس ان دونوں کے درمیان ای مماثلث کا اعتبار کیا گیا۔ درمیان لفظ کے اعتبار سے تو پس ای وجہ سے اس کا نام مثال رکھا گیا۔

خَمْسَةِ ٱبْوَابِ إِن يَا فِي الوابِ عِمراد صَوَب، سَمِع، كُوم، حَسِبَ اور فَتَحَ بِين - إِنِّي ان كَعلاده الكِ باب نَصَرَ يَنْصُرُ جاس عِمْ النَّيْسَ آتا ـ فحدف الواو: يہاں پر واؤ كا حذف ياءادر كسره كے درميان نہ ہونے كے باوجود بھى عمل ميں لاياجا تا ہے۔

صعیفہ اس کوضعیف اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ فصحاء کے استعال اور قیاس کے نکل جانے کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

لیعد:اس مرادیہ ہے کہ تجدیش واؤکو کسرہ اوریاء کے درمیان نہ ہونے کے باوجودیعد کی اتباع کرتے ہوئے صدف کردیا جائے گا۔

فی الحذف اس عبارت سے ان حروف علت کے بیان میں شروع ہور ہے ہیں کہ جوکلمہ کے شروع میں واقع ہوتے ہیں۔

کحکم حوف الصحیح: اس سے مرادیہ ہے کہ تغیر اور اعلال نہ ہونے کے اعتبار سے اسے کے کم کی طرح ہے۔

لقو ق المتكلم: بيدوليل ہاس واؤاورياء ميں تغليل نہ ہونے كى كہ جوكلمہ كے شروع ميں واقع ہوں۔

عند الابنداء بعنی ابتدائے کلام کے لیے متکلم کوقوت کی ضرورت ہوتی ہے، پس تخفیف کی غرض اعلال کی ضرورت نہیں ہوگی اور متکلم پر تکلم کی شہیل کے لیے اور ابتداء کے وقت متکلم تکلم پرقو کی ہوتا ہے جب کداس کوکوئی کمی عارض ندآئے دوران تکلم پس اسی وجہ سے تخفیف اور شہیل کی طرف ضرورت محسوس نہیں کی جائے گی۔

فلتعذرہ :اس کے متعذر ہونے کی وجہ یہ ہے کہا گرواؤ کو بدلا جائے تو واؤ اوریاء کے درمیان التباس لا زم آئے گا۔

الساکنة اس میں سائن کی صفت یا قیداس وجہ سے لائی گئی ہے کہ یہ کثرت سے اس کا استعال اور دوران ہوتا ہے لیس اس سے یا تو تخصیل حاصل لازم آئے گی یا ابتداء بالسکون لازم آئے گا اس لیے کہ تمام حروف علت میں صرف الف ہی ہے جو کہ ساکن ہوتا ہے۔

حيراكه تقيضى الباذى اسمثال مي موجود س

القدر الصالح يبال قدر صالح تمراويه عدايا كلم كمحس ميل تين

حروف پائے جائیں کدان میں سے ایک سے ابتداء کی جائے اور ایک حرف پروقف کیا جائے ادرایک حرف ان دونوں کے درمیان میں واقع ہو۔

فیی الزو آند: مزید میں ثلاثی کی اتباع اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ثلاثی اصل ہے اور مزید اس کی فرع اور فرع ہمیشہ اصل کے تابع ہوتی ہے اور اضافت سے مراو مصدر کی اضافت اس کے مفعول ثانی کی طرف اور جائز ہے کہ جمہول مضاف ہواس چیز کی طرف جو کہ فاعل کے قائم مقام ہو۔ بہر حال جوصورت بھی ہواس کا نتیجہ ایک ہی ہے۔

و لَا يُعَوَّضُ: بيعبارت گويا ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔ اور وہ سوال مقدريه ہے كہ اگر يوں كہا جائے اور اس ہے كہ و عدسے واؤ كو حذف كيا جائے اور اس كعوض ميں تاء لا جائے تاكم مقدار صالح سے خارج نہ ہو، تو مصنف لا يعوض سے جواب دے ديا كہ يبال ايبانہ ہوگا۔

فی الکووں اس سے مرادیہ ہے کہ اگر معل میں کسی کلمہ کے شروع میں عوض کو لایا جائے تو تیعد ہوجائے گا اور جب آخر میں عوض کو لایا جائے گا تو عِدَةٌ ہوجائے گا۔

نفس الحووف بیہال نفس الحروف کا ذکراس وجہ سے لائے کہ حرکات اور سکنات کے ساتھ التباس منتفی ہے، پس یقینا ماضی منی برفتھ ہوگا اور مضارع مختلف حرکات کی وجہ سے معرب ہوگا اور اس طرح مصدر ہے۔

وَمِنْ نَمَّ بِعِن التباس کی وجہ ہے جائز نہیں کہ تا اکو شروع میں زائد کیا جائے۔
فی الْعِدَةِ :اس کی اصل وِ عُدُّ واؤ کی حرکت عین کی طرف نقل کر دی اس پر ثقل لازم آنے کی وجہ ہے اس کے نعل کی تعلیل کے ساتھ اور واؤ کو حذف کر دیا گیا بھر تا اس واؤ محذوف کے عوض میں آخر میں زائد کر دی تو عدۃ ہوگیا۔لیکن بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل و عدۃ ہو اوکو حذف کر دیا گیا نہ کورہ صورت کے مطابق تو محذوف میں سے تا این نیٹ کا ہونا لازم آیا پس اگر دو وصفوں میں سے ایک وصف زائل ہوگئ تو حذف نہیں کیا جائے گا تو اس وجہ سے المو عد سے حذف نہیں کیا گیا گیا ہم وصال سے اعلال کے نہ بونے کی وجہ کروہ کے دنہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی و صال سے اعلال کے نہ بائے جانے کی وجہ

سے کیونکہاس کافعل یو اصل آتا ہے۔

التكلان بينى اس مصدر كے شروع ميں اس تاء كوداخل نہيں كيا جائے گا ہے كہ يوض ميں ہوتی ہے اس ليے كہ مضارع اس وزن پرنہيں آتا۔ اور وہ وزن فعلان ہے پس شروع ميں داخل كر دى گئى تاء التباس كو دفع كرنے كى ضرورت نہ ہونے كى وجہ سے تاء كے يائے جانے كى وجہ سے۔

کہ اس میں کاف منصوب اکل اس وجہ سے کہ وہ مصدر محدوف کی صفت ہے اور جو مصدر محدوف کی صفت ہے اور جو مصدر محدوف کی صفت ہے اور جو موسوف ہے وہ حدوث ہے تا ہے کہ جو شاعر کے اس شعر میں صدف کرنا جائز ہے۔ مثل حذف کرنے اس لفظ کی تاء کے کہ جو شاعر کے اس شعر میں ہے الحلفو کے عد الامر الذی و عدو ا

عدالامو : يهال تعويض كور كرديا كيا باس ليك كهاس في عدة الاموكا اراده كيار

مِنَ الامور: يهال مِنَ الامور جائزه كهدكر امور واجبك في يا ان سے احر از مقصود ہے۔

عوض : حرف عوض کے بارے میں تھم یہ ہے کہ العوض لا تحدف یعنی عوض مذف نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ بمزل حرف اصلی کے ہوتا ہے پس اگر عوض کو حذف کر دیا جائے تو عوض کا حذف بھی لازم آئے گا اور سے معوض کا حذف بھی لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔

الآ: یہاں سے اضافۃ کا استناء مقصود ہے اور یہ استناء مفرغ ہے یعنی فراء کے روزیہ تمام احوال میں تاء کا حذف کرنا جا ترنہیں ہے گراضا فہ کے حال میں۔ اور باتی رہی یہ بات کہ استدلال کے متعلق جو کہ انہوں نے شاعر کا قول پیش کیا ہے۔ مطلقا حذف کے جواز پر اور اس کا بیان اور حاصل یہ ہے کہ تاء کا حذف کرنا شعر میں اضافہ کے حال میں ہے حالا نکہ ان کا دعویٰ مطلق ہے ہیں تقریب تام نہ ہوتی یعنی دعویٰ دلیل کے مطابق نہ ہوا۔ اس لیے کہ مضاف

مضاف الید کے ساتھ بمنز ل کلمہ داحدہ کے ہوتا ہے۔

واقام الصلوة الينى العدة كے حكم كى طرح الاقامة كا حكم ہے۔ تاء كے حذف ہونے كے حق ميں ماقبل ميں مذكور اختلاف پر اور اس كا بات احتمال بھى ہوسكتا ہے كہ الاقامة كا حكم العدة كے حكم ہى طرح ہے اس كة خريس تاء معوضہ كے داخل كرنے بارے ميں ۔ پس اس صورت اختلاف مرتفع ہوجا تا ہے۔

نحوهما: يهال نحوهما ب مرادان دونول كي سه مشابهت ركف وال مصادر، بي لي العن الاغاثة والاستعانة.

تُقُونُ فی الحاق: جب مصنف براتید نفس صیغه کی طرف نظر کرتے ہوئے اور باوجود معلوم ہونے کے قطع نظر کرتے ہوئے ضمیر فاعل کے اتصال سے مثال کے احکام کو بیان کرنا چاہتے ہیں جب اس کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب وہ ان احکام کو بیان کرنا چاہتے ہیں جب اس کے ساتھ شمیر متصل ہوجائے ، بینی ثلاثی مجرد کی ماضی میں جب شمیروں کا اتصال ہوجائے ۔ ویہ جوز: بیہاں سے ایک احتمال کے جواب کو بیان کررہے ہیں کہ بیا ختمال ہوسکتا ہو سکتا ہو سکتا کے بیمثال کے تم کا بیان کرنا شمیر مرفوع متصل کے بارے میں ہواور ریم بھی اختمال ہے کہ دال کو تاء کا تاء کہ بیا کہ بیال مقدر کا جواب ہواور وہ سوال بیہ ہوسکتا ہے کہ دال کو تاء کر کے تاء کا تاء میں ادعام کیوں کیا گیا جیسے و تھی کہ اس کی اصل و تعدت ہے ۔ تو لقر ب المخر ج سے اس کا جواب دے دیا۔

یو یے گئے: یہ جملہ مستانفہ واقع ہور ہا ہے پس ای وجہ سے اس کو بغیر حرف عطف کے لائے ہیں۔ گویا کہ سائل نے سوال کیا کہ بحث تو مثال کے متعلق ہے اور مثال اسے کہتے ہیں کہ جس کے فاع کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واقع ہواور یعد میں یہ بات نہیں پائی جاتی ، تو پس اس وہم کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اپنے قول اصلہ یو عد اور یہ بھی اختال ہے کہ انہوں نے تعلیل کا تھم بیان کیا ہو۔

تَضَعُ مَفْتُو حًا :اس کومفتوح اس وجہ کہا کہ وہ اس کو تا پہند سجھتے ہیں کسر ہ کی تحقیق. حوف حلقی پر ہے۔اور اس طرح حروف حلقی کے مجاور پر پس اس کوفقل کر دیا گیا اگر وہی --- علت ہوکہ جوتم نے بیان کر چکے ہوتو واجب ہوگا کہ ان تمام افعال میں میں کلے کوفتہ دیا جائے کہ جن میں حرف طعی ہوشل دخل بدخل، وعدہ، بعد اور ان دونوں کے مثل دوسرے افعال۔ میں اس کے متعلق کہتا ہوں کہ لفت اہل عرب سے ساع پر موقوف ہواور وہ قیار نہیں ہے اور جن چیزوں میں ان سے اصل کے خلاف نقل کیا گیا ہے۔ وہاں علت کو وہ قیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے علم ہے پس ہم اس علت کی طرف محتاج ہیں کہ اس علت کی طرف محتاج نہیں ہوئے کہ جوانہوں نے کسرہ سے فتح کی طرف نقل کی اور ہم اس علت کی طرف محتاج نہیں ہوئے کہ جس کو انہوں کسرہ یا ضمہ پر چھوڑ دیا اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل باقی رہے۔

و آلا تُحُدُفُ بيہاں ہے ايک دفع وض مقدر کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر يوں کہا جائے کہ واؤکو وعدے مضارع سے حذف کيا گيا اور يُوْعِدُ ميں واؤکو حذف نہيں کيا گيا اور وہ آوْ عَدَ کا مضارع ہے باوجوداس کيا گيا اور وہ آوْ عَدَ کا مضارع ہے باوجوداس کے کہ ان دونوں ميں حذف کی علت مخقق ہے۔ پس و عد کے مضارع ہے واؤکا حذف کرنا بير جي بلام رخ ہے اوراس کا حاصل کرنا اور آوْ عَدَ کے مضارع میں یا ء اور کسرہ سے کہ اگر يوں کہا جائے کہ ہم نہيں مانے کہ واؤ آوْ عَدَ کے مضارع میں یا ء اور کسرہ کے درميان واقع ہے اس ليے کہ اس کی اصل یا تو عد ہے۔ پس اس وقت اس میں حرف طفی کی علت نہ پائی گئی اور وہ علت واؤکا واقع ہونا ہے یا ء اور کسرہ کے درميان پس واؤکو اس سے حذف نہيں کہا جائے گا۔

### مشكل الفاظ كےمعانى:

ینع سی الینع سے میوے کا کینا۔ وقر سی الوقارے ہے بمعنی عزت،۔ القدر الصالح یعنی کلم میں حروف کی وہ مقدار کہ جو کسی مکمل وضاحت پر دلالت اسے۔ المحاق لاحق کرنا، ملانا۔ المشاکلة مشابہت۔ واعد وعدہ کرنے والا۔ موعود وعدہ کیا ہوا۔ موعد وعدہ کرنے کی جگہ یاوقت۔ حاجز رکاوٹ۔

#### بانچواں باب:

# اَلْہَابُ اَلْحَامِسُ فِی الْاَجُو فِ پانچواں باب اجوف کے بیان میں

((وَيُقَالُ لَهُ اَجُوَفُ لِخُلُوٍّ جَوَفِهِ عَنِ الْحَرْفِ الصَّحِيْحِ وَيُقَالُ لَهُ ذُوالثَّلَائَةِ لِصَيْرُوْرَتِهِ عَلَى ثَلَقِةِ آخُرُفٍ فِي الْمَاضِي الْمُتَكَّلِّمِ نَحْوُ قُلْتُ وَبِغْتُ وَهُوَ يَجِئُى مِنْ ثَلثَةِ آبُوَابِ نَخُوُ قَالَ يَقُوْلُ وَبَاغٍ يَبِيْعُ وَخَافَ يَخَافُ وَأَمَّا طَالَ يَطُوْلُ فَهُوَ طَوِيْلٌ مِنْ كَرُمَ يَكُرُمُ فَلُغَةُ بَنِي تَمِيْمٍ فِي هٰذَا الْبَابِ. وَقَالَ بَعْضُ الصَّرْفِييْنَ اَصْلًا شَامِلًا فِي بَابِ الْإِعْلَالِ يَخْرُجُ جَمِيْعُ الْمَسَائِلِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْإِعْلَالَ فِي حُرُوْفِ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ الْفَاءِ يُتَصَوَّرُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ وَجُهًا لِلَاّنَّةُ يُتَصَوَّرُ فِي الْعِلَّةِ اَرْبَعَةُ اَوْجُهِ الْحَرَكَاتِ النَّلْثِ وَالسَّكُوْن وَفِيْمَا قَبْلَهَا أَيْضًا كَكَ. فَاضُرِبِ الْأَرْبَعَةَ فِي الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَحْصُلَ لَكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَجُهَّا ثُمَّ اتُوكِ السَّاكِنَةَ الَّتِي فَوْقَهَا سَاكِنٌ لِتَعَلُّر إِجْتِمَاعُ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَ لَكَ خَمْسَةً عَشَرَ وَجُهًا ٱلْأَرْبَعَةُ إِذَا كَانَ مَاقَبْلُهَا مَفْتُوْحًا نَحُوُ ٱلْقَوْلُ وَبَيْعَ وَخَوِفَ وَطُولَ وَلَا يُعَلُّ الْٱوْلِي لِاَنَّ حَرْفَ الْعِلَّةِ إِذَا سَكَنَتُ جُعِلَتُ مِنْ جِنْسِ حَرْكَةِ مَا قَبْلَهَا لِلِيْنِ عَرِيْكَةٍ السَّاكِن وَإِسْتِدْعَاء مَاقَبُلَهَا نَخُو مِيْزَانٌ أَصْلُهُ مِوْزَانٌ وَيُوْسَرُ أَصْلُهُ يُنْسَرُ إِلَّا إِذَا انْفُتِحَ مَا قَبْلَهَا لَا تُقْلَبُ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ وَالسَّكُونِ وَعِنْدَ بَعْضِهِم يَجُوْزُ الْقَلْبُ نَحُو الْقَالُ وَيُعْلُّ نَحُو الْغَزِيْتَ اَصْلُهُ أَغْزِوْتَ بِوَاوٍ سَاكِنَةٍ تَبْعًا لِيُغْرِىٰ وَيُعَلُّ فِي نَحْوِ كَيْنُوْنَةٍ مَعَ سَكُوْن الْوَاوِ

وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا لِلانَّ اَصْلَةً كَوَيْنُونَةٌ عِنْدَ الْخَلِيْلِ فَٱبْدِلَ الْوَاوُ يَاءً فَٱدْغِمَتُ كَمَا فِي مَيّتٍ ثُمَّ خُفِّفَ فَصَارَ كِيْنُونَةً كَمَا خُفِفَتُ فِي مَيَّتٍ وَقِيْلَ اَصُلُهَا كُوْنُونَةٌ بِضَمِّ الْكَافِ ثُمَّ فُتِحْ حَتَّى لَا يَصِيْرَ الْيَاءُ وَاوًا فِي نَحْوِ الصِّيْرُورَةِ وَالْغَيْبُوبَةِ وَالْقَيْلُولَةِ ثُمَّ جُعِلَتِ الْوَاوُ يَاءً تَبُعًا لِلْمَانِيَاتِ لِكُثْرَتِهَا وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ لَا يَحِئُّ مِنَ الْوَاوِ يَاتِ غَيْرَ الْكِيْنُوْنَةِ وَالدِّيْمُوْمَةِ وَالسِّيْدُوُوَةِ وَالْهَيْعُوْعَةِ ۚ قَالَ ابْنُ جِنِّى فِى النَّلَائَةِ الْآخِيْرَةِ تُسْكُنُ خَرُوْفُ الْعِلَّةِ لِلْحِفَّةِ ثُمَّ تُقْلَبُ الِفًا لِاسْتِدْعَاءِ الْفَتَحَةِ وَلِيْنِ عَرِيْكَةِ السَّاكِنِ إِذَا كُنَّ فِي فِعُلِ أَوْ فِي اِسْمِ عَلَى وَزُنِ فِعُلِ اِذَا كَانَ حَرُكَتُهُنَّ غَيْرَ عَارِضِيَةٍ وَتَكُوُّنُ فَتُحَةَ مَا قَبْلَهَا لَا فِي خُكُمِ السَّكُونِ وَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْكَلِمَةِ اِضْطِرَابٌ وَلَا يَجْتَمِعُ فِيْهَا إِعْلَالَان وَلَا يَلْزَمُ ضَمٌّ حَرُوْفِ الْعِلَّةِ فِي الْمُضَارِعَةِ وَلَا يُتْرَكُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْاَصْلِ وَمِنْ ثَمَّ يُعَلُّ نَحْوُ قَالَ اَصْلُهُ قَوْلُ وَنَحْوُ دَارٌ آصُلُهُ دَوَرٌ لِوُجُوْدِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ وَيُعَلُّ مِثْلُ دِيَارِ تَبْعًا لِوَاحِدِهِ وَمِثْلُ قِيَامٍ تَبْعًا لِفِعُلِهِ وَمِثْلُ سِيَاطٍ تَبْعًا لِوَاحِدِهِ وَهِيَ مُشَابِهَةٌ بِالِفِ دَارٍ فِي كُوْنِهَا مَيْتَةٌ آغَنِيْ تُعَلُّ هَٰذِهِ الْاَشْيَاءُ وَإِنْ لَمُ تَكُنْ فِعُلَّا وَلَا اِسْمًا عَلَى وَزُنِ فِعُلٍ لِلْمُتَابَعَةِ وَلَا يُعَلُّ نَحُوُ الْحَوَكَةُ وَالْخَوْنَةُ وَجِيْدَىٰ وَصُورَى لِخُرُوْجِهِنَّ عَنْ وَزُنِ الْفِعْلِ لِعَلَامَةِ التَّانِيْثِ وَنَحْوُ دَعُوا الْقَوْمَ لِطَرُوْ الْحَرْكَةِ وَنَحْوُ عَوِرَ وَاجْتَوَرَ لِاَنَّ حَرْكَةَ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ فِي حُكْمِ السَّكُوْنِ اتِّي فِي حُكْمِ عَيْنِ اَعْوِرَ وَالْإِلِفُ تَجَاوُرُ نَحُوُ حَيَوَانِ حَتَّى يَدَلَّ حَرْكَتُهُ عَلَىٰ اِصْطِرَابِ مَعْنَاهُ وَالْمَوْتَانُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ لِآنَّةُ تَقِيْضُهُ وَنُحُو طَوْى حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ فِيْهِ اِعْلَالَان وَطُويَا مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ اِعْلَالَانِ وَنَحْوُ حي حَتَّى لَا يَلْزَمَ صَمُّ الْيَاءِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ ٱغْنِي إِذَا قُلْتَ حَاى يَحِيُّ

''اس کواجوف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ (ررمیان) حرف صحیح سے خالی ہوتا ہےاوراس کو ثلاثی بھی کہاجا تا ہے۔ بعجہ ہونے اس کے ماضی واحد متكلم مين تين حرفي رجيسے فُلْتُ اور بعثُ اوروہ تين ابواب سے آتا ہے۔ جيسے قَالَ يَقُوْلُ، بَاعَ يَبيْعُ اور خاف يحاف اورجَبَه ۚ طال يطول وه كَرُمَ يَكُورُهُ عطويل بي بسال باب مين ني تميم كى لغت سادر بعض صرفيول ية کہاہے کہ ایبا قاعدہ جو کہ اعلال کے باب میں شامل ہے کہ اس سے تمام مسائل نگلتے ہیں۔ حالاتکہ ان کا قول ہیہ کہ اعلال حروف علت میں فاء کے علاوہ میں ہوتا ہے جس کی سولہ قسمیں تصور کی جاتی ہیں۔اس لیے کہوہ متصور ہوتا ہے۔ حروف علت میں جارصورتوں پر یعنی تین حرکات اور ایک سکون اور حروف علت ہے ماقبل میں بھی ای طرح ہے۔ پس آپ چارکو چار سے ضرب دین تو بیکل سولہ صورتیں حاصل ہوتی ہیں چراس ساکن کوچھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سکون ہوتا ہے اجتماع ساکن کے مشکل ہونے کی وجہ سے پس باتی پندرہ صورتیں ي كنيس جاراس وقت كه جب اس كا ماتبل مفتوح موجيد الْقُوْلُ، بَيّع، خوف، طُول اور يبل مين تعليل نبيس كى جائ گى اس ليے كد جب حرف علت ساکن ہوجائے توانے ماقبل کی حرکت کی جنس ہونے کی وجہ سے اس کی جنس ہو جاتا ہے ساکن کی طبیعت کے لین ہونے کی وجہ سے اور اپنے ماقبل کے مطالبے

THE THE SAME THE THE SE

کی وجہ سے جیسے میزان کہ اس کی اصل موزان ہواور یو سواس اس کی اصل ییسسو ہے۔ مگر جبکہ اس کا ماقبل مفتوح ہوتو نتحہ اور سکون کی خفت کی وجہ سے نہیں بدلا جائے گااور بعض اہل صرف کے نزد یک قلب جائز ہے جیسے اُلْقَالَ اور تعلیل کی جائے گی جیسے اغزیت کداس کی اصل اعْزِوْتَ تھی لیعتری کے تابع ہوتے ہوئے اور سینونہ کی مثل میں تعلیل کی جائے گی باوجوداس کے ماقبل ك مفتوخ اور داؤك ساكن مونے كاس ليے كداس كى اصل كو ينونة ب خلیل کے نزدیک پس واؤ کویاء ہے بدل دیا گیا پھرای طرح ادغام کر دیا گیا کہ جس طرح ميت مين ادعام كيا گيا تها - پهرتخفيف كي كي تو كينو ندة بوگيا جيها كه میت میں تخفیف کی گئی اور میریمی کہا گیا ہے کہاس کی اصل محو نو نذیبے کا ف کے ضمه كے ساتھ پھراس كوفتى ديا كيا تاكه ياء واؤ ہو جائے جيسے الصيرورة، الغيبوبة، القيلوة پهرواؤكوياء سے بدل ديا گيايائيات كى اتباع كرتے ہوئے ان کی کثرت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ واویات سے نہیں آتا سوائ الكينونة، الديمومة، السيدودة اور الهيعوعة كـجكداين جنی نے کہا ہے کہ آخری تین میں حروف علت کو خفت کی غرض ہے ساکن کیا جائے گا پھران کوفتھ کےمطالبے اور ساکن کی طبیعت کے لین ہونے کی وجہ ہے الف سے بدلا جائے گا۔ جب کہ یہ کی فعل میں ہوں پاکسی اسم میں ہوں جو کہ فعل کے وزن پر ہو جب کدان کی حرکت عارضی نہ ہواوران کے ماقبل کا فتحہ سکون کے حکم میں نہ ہوا در نہ ہی ایسے کلمہ کے معنیٰ میں ہو کہ جس میں اضطراب ہو اور نه ہی اس میں دواعلال جمع ہوسکیں اور نه ہی مضارع میں حروف علت پرضمہ لازم آئے اور نہ ہی اس کواصل پر ولالت کرنے کی وجہ سے چھوڑ اجائے گا اور اس وجه سے تعلیل کی جائے گی جیے کہ قال کہ اس کی اصل قول ہے اور جیسے دار کہ اس کی اصل دور ہے گویا کہ ندکورہ شرائط یائے جانے کی دجہ سے تعلیل کی جائے گی۔ اور دیاد ہے گویا کہ مذکورہ شرائط پائے جانے کی وجہ سے تعلیل کی

THE CONTROL CONTROL OF THE SECOND CONTROL OF

جائے گی اور دیاد میں تعلیل اس کے واحد کی اتباع کرتے ہوئے کی جائے گی اور قِیّام جیسی مثال میں اس کے واحد کی اتباع کرتے ہوئے تعلیل کی جائے گ اوروہ دار میں موجود الف کے مشابہہ ہے بوجہ اس کے ساکن ہونے کے یعنی ان اشیاء میں تعلیل کی جائے گی اگر چہ متابعت کے لیے کوئی فعل اور کوئی اسم فعل کے وزن يرنه بوداور احوكة، الخوفة، جيدى اور صورى جيك كمات مين تعلیل نہیں کی جائے گی ان کے وزن فعل سے فکل جانے کی وجہ سے بوجہ علامت تانیث یائے جانے کے اور جیسے دعوا القوم طرو حرکت یعنی حرکت کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے اور جیسے عور اور اِجْتُورَاس لیے کمین کی حرکت اور تا سكون كر تكم ميں بيں يعني أغور كيس اور تبجاور كالف كرتم ميں اورجیسے حیلوان تا کداس کی حرکت اس کے معنیٰ کے اضطراب پرولالت کرے اور الموتاناس ير بى محمول باس ليه كدوه اس كى تقيض ب- اورجي طوی تا کهاس میں دواعلال جمع نه ہوسکیں اور طویا ای برمحمول ہے اگر جداس میں دواعلال جع نہیں ہیں۔اورجیسے حیبی تا کمستقبل میں یاء کاضمہ لارم نہ آئے یعنی جب آپ حالی کہیں گے تواس کامستقبل محالی آئے گا اور جیسے القود بتاكدوه اصل يردلالت كرتے-اور دوسرے جاركدان كا ماقبل جب مضموم ہوجیسے مُیسَو ، بِنع ، یَغُو اور لَنْ یَدْعُو بِلَی مثال میں ماقبل ضمدی وجہ ے واؤے بدلا جائے گا اور ساکن کے تالع کے لین ہونے کی وجہ ہے ہیں موسو ہوگیا اور دوسری مثال میں ساکن کیا جائے گا خفت کی وجہ پھر ماقبل ضمہ اور مو میں ساکن کے تابع کے لین ہونے کی وجہ ہے واؤ سے بدلا جائے گا۔تو بوع موجائے گااور جب حرف علت کے ماقبل کی حرکت اس کی جنس سے کردی گئی تو اس وقت پیر بیٹیع ہوگیا۔ اور تیسری مثال میں حرف علت کو ساکن کیا جائے گا۔ خفت کی وجہ ہے پس وہ یعنو ہوجائے گا اور چوتھی مثال میں تعلیل نہیں کی جائے گی فتحہ کے خفیف ہونے کی دجہ ہے۔''

تشرنیج: الا جوف: اس کوناتص پر مقدم کیاعین کے لام پر مقدم ہونے کی وجہ ہے اور اس میں چارتشم کے حروف پر اس وجہ سے کہ بیخبر دینے میں تین تتم پر ہے۔ اور ناتص اس میں چارتشم کے حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور تین چار پر مقدم ہوتے ہیں اس لیے کہ اجوف کے بعض میں تعلیل نہیں کی بخلاف ناتص کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حرف علت عین کلے کے مقابلے میں ہوتا ہے اور لغوی معنیٰ ہے درمیان میں خالی ہونا۔

لحلو: اس لفظ سے اس کے خالی ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا درمیان خالی ہوتا ہے جو کہ بمنزل پیٹ کے ہوتا ہے جیسا کہ جانوروں کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا بھی پیٹ حمف صححہ سے خالی ہوتا ہے حرف علت کے آ جانے کی وجہ سے۔

فی المعاضی المتکلم: اس عبارت پر ہونے والے ایک سوال کا جواب اور وہ سوال ہیں ہے کہ یہاں متکلم کی تحصیص کا کیا فائدہ ہے کیونکہ ماضی تو غائب اور مخاطب کے صیفوں میں بھی تین حروف پر مشمل ہوتی ہے جیسے قال اور قُلْتُ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ شکلم اصل ہے اس لیے کہ وہ صدر کلام ہے اور اس سے بات کی ابتداء ہوتی ہے تو یہاں پر اس غرض سے تخصیص نہیں ہے کہ وہ ماضی میں تین حروف مشمل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مخاطب میں بھی اس طرح ہی ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ شمیر مرفوع بارز کے متحل ہونے کی وجہ سے تخصیص ہے تو بیزیا دہ اولی ہے۔

اور دوسری بات بہ ہے کہ جب متکلم اپنے غیر پرمقدم تھا تو اس کا تین حروف پر مشتمل ہونے میں اعتبار کیا گیااگر چہ ناطب بھی اسی طرح ہی تھا۔

قُلُثُ اس کے بارے میں بیہ کہ یہ جملہ ہے گرصر فیوں نے اس کا نام فعل ماضی مشکلم رکھا ہے خمیر مرفوع کے متصل ہونے کی وجہ سے فعل کے ساتھ پس خمیر متصل بھی حروف میں سے ایک حرف ہے۔

فی باب الاعلال نیم ارت یاتو شامِلاً کے متعلق ہے پس ا موت یہ مارے قول کے قوی ہونے کے متعلق ہوگا جو کہ اعلال کی انواع کو شامل ہے، اور یا یہ تعلق گونه کے جوکہ تقدیری عبارت ہے اور بعض صرفیوں نے کہا ہے بیا علال کے باب کے حق میں بالکل بیمردہ بعنی غیر لاگو ہے اور نہ ہی تمام انواع کے متعلق ہے صفت شمول کو صفت کی دلالت کی وجہ سے حذف کردیا جائے گا۔

جمیع المسائل: یعنی اعلال کے مسائل پس الف اور لام مضاف الیہ کے عوض میں برابر ہیں کداعلال اجوف میں ہویا ناقص میں۔

مِنْهُ بِینی اس اصل ( قاعدہ) سے اجمالی طور پرنکل جاتے ہیں بینی اس اصل کے معلوم ہوجانے سے آدی اس بات پر قادر ہوجاتا ہے کہ وہ ہراس کلمہ میں تعلیل کرے کہ جو اس پر پیش کیا جائے اپی مکمل بساط کے مطابق پس گویا کہ اس کو تمام مسائل حاصل ہوگئے کہ جن کی تعلیل فعل کے ساتھ فسلک ہوتی ہے۔

غیر المفاء: فاءکلمہ کے علاوہ سے مرادیہ ہے کہ جوابتداء میں داقع ہواس لیے کہ اسے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی اور مُوْسِسٌ اور مِیْوَانْ میں حروف علت شروع میں واقع نہیں ہیں۔

یتَصَوَّرُ :اس سے مراد بیہ ہے کہ برابر ہے کہ وہ حرف علت عین کلمہ میں ہویا لام کلمہ ں ہو۔

و کلا یک گئی اس سے مرادیہ ہے کہ پہلے کلمہ میں تعلیل نہیں یعنی ان جار کلمات میں سے جو پہلا ہے اس میں تعلیل نہیں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ حرف علت اس میں ساکن ہواور اس کا ماقبل مفتوح ہو۔ ماقبل مفتوح ہو۔

جُعِلَتْ العِنى حرف علت كواپ ماقبل كى حركت كى جنس سے ہى بدل ديا جاتا ہے حرف علت كى نرى ،اس كى دفت اور خفت اور اس كے ماقبل كى حركت كواپنی طرف جذب كرنے كى دجہ سے جب اس كى حركت اس كے مخالف ہواس ليے كہ جارمجروراحوال كے مخالف ہونے ميں سے ہے۔

مِوْزان واؤکے ساتھ اس لیے کہ یہ الموزن سے ہے اور اس کی جمع موازین آتی ہے پس واؤکو یاء سے بدلا گیااس کے ساکن ہونے اور ماقبل کے کئسور ہونے کی وجہ تے تو

میزان ہوگیا۔

یونسر نید الایساد سے اس بات پر دلیل کہ یہ یاء کے ساتھ ہے، یہ ہے کہ ثلاثی محر دمیں اس کے صدر میں یاء آتی ہے۔ محر دمیں اس کے صدر میں یاء آتی ہے۔ جیسے یُسٹو اور اس کی ماضی میں بھی یاء آتی ہے۔ مینسٹو اس میں یاء کو واؤسے بدل دیا گیا اس کے ساکن ہونے اور ماقبل کے مضموم ہونے کی وجہ ہے۔

الآناس سے استثناء مفرغ ہے یعنی جب حرف علت ساکن ہوتو اس کو ماقبل کی حرکت کی جنس کے مطابق ہی بدل دیا جائے گا۔ تمام احوال میں مگریہ کہ جب فتم ہوگی تو اس وقت نہیں بدلا جائے گا ماقبل کی جنس سے بلکہ اس کواپنے حال پر باقی رکھا جائے گا، جیسے الْفَوْلُ۔

لیحفّه الْفُدُنحة الس مرادیه بر که قلب تو تخفیف بی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب حرف علت ساکن ہواوراس کا ماقبل مفتوح ہوتواس وقت ہوتا ہےاور جب حرف علت ساکن ہواوراس کا ماقبل مفتوح ہوتو اس وقت تخفیف خود بخو د حاصل ہوتی ہے تو قلب کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

نَحُو ٱلْقَالُ : لِعِنى علت مقتضيه كى طرف غور كرتے ہوئے اور تخفیف كى زيادتى كى طرف اراده كرتے ہوئے يہاں واؤكوالف سے بدل ديا۔

یُعَلَّ: بیابک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال مصنف کے قول لا یُعَلُّ الْاُوللی پر ہوتا ہے۔ بین جب حرف علت ساکن ہوا ور اس کا ماقبل مفتوح ہوتو اس وقت تعلیل نہیں ہوگا۔ ہوگا۔

نَحُو ً اغزیت :یہال سے ایک دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اس سوال کا منشاءاور جواب فدکورہ طریقے یہ ہی ہے۔

لیغزی نیہ اغزکامضارع ہاس کی اصل تَغُزِو مے واؤکے ضمہ کے ساتھ واؤکو یاء سے بدل دیا گیا اس کے طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے پھرضمہ کو یاء سے حذف کردیا گیا اس کے اس پڑھنل ہونے کی وجہ سے۔ تکوینُوْنَة بیدالکون مصدر سے ہے اور اس سے تکان یککوُنُ کینة بھی کہا جاتا ہے۔ باقی اس کی اعرابی حالت میر ہے کہ واؤ کے سکون اور اپنے ماقبل اور یاء کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔

فَاُدْغِمَتْ وَاوَكُو يَاكِرِنْ بِعِداسِ كَاياء مِيسِ ادْعَامُ كَرْدِيا كَيَا وَاوَاوَرِياء أَيَّكِ بِي كَلَم مِيں جَعْ ہونے كى وجہ سے۔ان دونوں مِيں اول كے ساكن ہوتے ہوئے جيسا كه آپ اس بات كو يہلے پيچان چكے بيں توليس كينو نة ہوگيا۔

مَیّتُ اس کی اصل مَیْو تُ ہے فَعْیِلٌ کے وزن پراس میں وا واور یا عجمع ہوگئے ان دونوں میں پہلی ساکن تھی واؤکو یا عسے بدل دیا پھریاء کایاء میں ادعام کردیا گیا۔
باتی رہی یہ بات کہ جب میّت میں تخفیف جائز ہے تو پھر کینو نقش لازم ہے اس لیے کہوہ میّت کی نبیت زیادہ قیل ہے اس کے بعد یہ بات کظیل کے نزد کیا اصل کو نُونَدٌ تھا تو پھر کاف کوفتح دیا گیا صیرورہ، غیبو بقا اور فیلو لمة کی طرح تا کہ یا عجو ہو وہ واؤسے نہ بدل جائے ان کے اندر تو کینو نقامیں بھی ایسے ہی کیا گیا ان کی موافقت کرتے ہوئے۔ پھرواؤکویا ء کیایا ئیات کی کثرت کی اتباع کرتے ہوئے۔

لا يصير ايها سالك وجم ك زاله كا ذكر بوه بيكه شايد كه فدكوره عبارت عونو نقت فعلولة ك صيغه كاراده كيا كيا به وجوكه مصدر ك ليه وضع كيا كيا به مكروه اجوف يائى اورواوى سے بى آتا ہے تو پس فاء ك ضمه كوفته سے بدل ديا كيا تاكه اجوف يائى كا ندرياء واؤنه بواس كے ساكن ہونے اور ماقبل ك مضموم ہونے كى وجہ سے درنداس صورت بيس اجوف واوى كے ساتھ التباس لازم ہوگا۔

قَالَ ابْنُ جِنِی جب مصنف برالله مذکورہ چاراتسام میں سے پہلے ہم کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب انہوں ہاتی تین اقسام کو بیان کرنے کا ارادہ کررہ جیں تو فقال ابن جنبی سے انہی کے اختیار کردہ طریق کو بیان کررہے اور اس کو صاحب مقاح علامہ سکاکی نے اختیار کیا ہے

ولی اسم علی وَزُنِ فِعُلِ: یہاں سے اس بات کو بیان کرزہے ہیں کہ اساء میں -

اصل اعلال کا چھوڑ نا ہے بینی اعلال نہیں ہے۔ اس لیے کداساء خفیف ہیں اور اعلال میں اصل افعال ہی نہیں۔ اس لیے کدوہ اساء خفیف ہیں اور اعلال میں اصل افعال ہی نہیں۔ اس لیے کہ افعال تقل ہیں۔ اس لیے کہ دہ اساء غل ہیں جو کدا فعال کے وزن پر بوجہ اس مشابہت کے جوان کے درمیان ہے خواہ وہ اساء غل وزن پر بوب اور دور ( فعل وزن پر بوب اور دار اس لیے کہ جوان دونوں کی اصل بوب اور دور فعل کے وزن پر ہواور شاکہ کہ اس کی اصل شو کہ ہاور مال اس کی اصل مول ہے حوف کے وزن پر تو پس واؤکوان تمام اساء میں الف سے بدل دیا گیا جیسا کہ قال اور خاف میں میں بدلا گیا تھا۔

غیر عاد صید: اس سے مرادیہ ہے کدان کی حرکات لازی ہوتی ہیں اس لیے کہ عواد ص غیرلازم ہیں۔

عَلَى الْآصْلِ السعبارت سے بیبتانامقصود ہے کہ ندکورہ شرائط میں سے پہلی شرط وجودی ہے اور جب کہ باقی عدمی ہیں۔ جب ان تمام شرائط کا مجموی نتیجہ محقق ہوگیا تو حروف علت کی الف سے تعلیل کی جائے گی تو جب ان میں سے کوئی ایک شرط مثفی ہوگ تو تعلیل نہیں ہوگی۔

دِیارِ تَبْعًا لِوَاحِدِةِ: اس وجہ سے کہ اس کا واحد دار ہے جو کہ اسم ہے اور فعل کے وزن پر ہے اس لیے کہ واحد اصل ہے اور جمع اس کی فرع ہے پس اگر فرع میں تعلیل نہ ہوگی تو لازم آئے گی فرع کی زیادتی اصل پر اور بیجا تر نہیں ہے۔ اور اس طرح سیاط میں بھی اعلال کیا گیا کہ اس کی واحد سبوط ہے یعنی سبوط ثلاثی ہے بس وہ خفیف ہے میں بھی اعلال کیا گیا کہ اس کی واحد سبوط ہے یعنی سبوط ثلاثی ہے بس وہ خفیف ہے

اور کھی اس کا عین کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اس وقت خفت کی غایت میں ہوتا ہے اور خفت کی غایت میں ہوتا ہے اور خفت کی غایت میں ہوتا ہے اور خفت کی غایت اعلال کے مقام پر ظاہر ہوتی ہے جب کہ وہ تخفیف کرنا واجب بھی سمجھا جائے پس کویا وہ دار کی طرح بی بنایا گیا جو کہ فاعل کے وزن پر ہے جسیا کہ دار کی جمع میں اعلال کیا گیا اور جمع دیار ہے اور اس طرح حیاض ہے جو کہ ان بی کے اوز ان پر ہے برای پر قیاس کرلو۔

مشابھة: يہاں سے ايک اخبال كا زكركرتے ہيں وہ اخبال يہ ہوسكتا ہے كہ ايک سوال مقدر كا جواب ہوكويا كہ سائل نے سوال كيا كہ مصنف كا قول كلمہ كے واحد كى واؤ كان مقدر كا جو كہ تقاضا كرتا ہے كہ سوط كى واؤ مين تعليل واقع ہو حالا تكہ معاملہ ايسا نہيں ہے۔

دعوا القوم: اس مثال کولا کریہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں تعلیل نہیں ہوگی اس لیے کہ واق کی حرکت عارضی ہے التقائے ساکنین کی وجہ سے۔

۔ فی حُکْمِ السَّکُون ان الفاظ سے غرض میہ بنانا مقصود ہے اجتو دہمیں عین اور ناء کی حرکت سکون کے تھم میں ہے اس لیے کہ الوان اور عیوب (رنگ اور عیب) میں اصل باب افعال ہے پس اس کواس کی طرف لوٹا یا جایا کہ جواس کے وزن پر نہ ہوگا۔

تَجَاوَد :اس کو ماقبل کے لیے مثل لد بنایا گیا کہ جس طرح اس تیسری شرط کے نہ پانے جانے کی وجہ سے اعلال نہیں ہوا اس دعو القوم میں نہیں ہوگا اور یہال شرط ٹالٹ کا فقدان بیہ ہے کہ اس کے ماقبل کا فتہ ہونہ کہ سکون کے تھم میں ہو۔

حَيُوان : بيمثال گويا كنقيص كاهمل كرنا ہے نقيض پر يعنی اعلال جس طرح حَيُوان مِين بهوائي مِن بيس ہوا ای طرح ان ميں نہيں ہوگا باتی رہی ہے بات تحیّوان میں اعلال نہ ہونے كی وجہ وہ شرط رالع كا فقدان ہے اور وہ چوتھی شرط ہے ہے كہ كلمہ ہے معنیٰ میں اضطراب نہ ہو اس ليے حَيّوان وہ ہے كہ جس میں حركت پائی جائے اور موتان (مردہ) وہ ہے كہ جس میں حركت پائی جائے اور اہل عرب نقیض كونقیض پر ایسے ہی محمول كرتے ہیں كہ جس طرح وہ نظير کونظير مرحمول كرتے ہیں كہ جس طرح وہ نظير کونظير مرحمول كرتے ہیں كہ جس

نَقِيْضُهُ: يعنی اس كی ضد مراد ہے ان الفاظ سے گویا كەممول كرنے كی دليل دے رے ہیں کہاس برکس وجہ سے محمول کیا گیا لانه نقیضه سے دلیل دے دی کیونکہ وہ اس کی نقیض ہے اس لیے وہ توشئے کواس کی نقیض پرنظیر کی طرح ہی محمول کرتے ہیں۔ یعنی

مرادیه ہے کہ دہ جس کلمہ میں ایسی واؤہو کہ جوخو دمتحرک ہوا دراس کا ماقبل مفتوح ہوتو اس

میں تعلیل نہ ہوگی وجہاس کی ہے ہے تا کہاس میں دواعلال جمع نہ ہو جا کیں۔

طویٰ: اس کی اصل طوی تھی اور جیسے قوی یہاں واؤکو باقی رکھنا درست قرار دیا تا كماس ميں دواعلال جمع ند ہوجائيں اس ليے كماس كى اصل قو و ہے تو واؤ كوياء ہے بدل دیا گیا بعد کسرہ کے طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے پس اگر واؤ میں اعلال ہوتا جو کہ مین کلمہ ہے تو اعلال ابدال کے ذریعے ہوتا تو اس صورت میں دواعلال ہوتے جو کہ ایک ہی جنس سے ہوتے اور یہی کہا گیا طوی میں عین کا باتی رکھنا بھی درست ہے اور حیبی میں بھی باوجوداس کے کہاں میں دواعلال ہیں۔اگر عین کلمہ کوالف سے بدل دیا جائے اس لیے فیعل میں کلمہ کے سرہ کے ساتھ بیفرع سے فعل بفتح العین کی اور وہ اصل ہے اینے خفیف اور کثیر ہونے کی وجہ سے اور معلوم سے یقیناً جو طوی کی طرح مین کے فتہ کے ساتھ ہوگا رمی کی طرح اعلال کیا جائے گا، پس اگروہ واؤ میں اعلال اس کو الف کے قلب (بدلنے ) سے کرتے تو دواعلال جمع ہوتے تو جب اصل میں اعلال نہ ہوگا تو فرع میں بھی اعلال نہ ہوگا۔

اِعْلَالَان :اس سے دو اعلال کے جمع ہونے کی صورت کو بیان کرتے ہیں کہ دو اعلال اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر حرف علت کا اعلال یا ، کو الف سے بدلنے کے بعد کیا جائے یمل یقیناً دو اعلال کے اجتماع کی طرف پہنچا دیتا ہے اور اس کی تفصیل ساتویں باب میں آئے گی۔

طویها اس سے غرض ایک شبه کا جواب دینا ہے اور وہ شبہ یہ ہے کہ مناسب بیہ ہے کہ واؤ کوالف سے بدل دیا جائے اس میں اعلالین کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ لام کلمداسلی ہے نہ کہ کسی حرف سے بدلا ہوا۔ تو محمول علیہ سے جواب دیا کہ اس کو بھی اس پر ہی محمول کر دیا گیا اگر چہاس میں اعلالین جمع نہیں ہور ہے۔

نعو حیی بیمثال اس وجہ ہے لائے ہیں کہ تحیی جیسے کلمہ میں بھی اعلال نہیں کیا جائے گابا وجوداس کے (یاء)متحرک ہونے اور ماقبل کے مفتوح ہونے کے۔

لَا يَكُونَهُ : اعلال نه كرنے كى وجہ بتارہے ہيں اس ميں اعلال اس وجہ سے نہيں كيا تا كہ مشتقبل ميں ضمه پرضمه لازم نه آئے يعنى ناقص كے مضارع ميں لام كلمه پر رفع نه آئے اور مضارع كے لام كلمه كار فع اٹھا ديا (ختم كرديا) كياہے جو كه ناقص سے ہواور سے حكم بالا تفاق ہے۔

تحتی یکدن اس سے مرادیہ ہے کہ اعلال نہیں کیا جائے گا اور اعلال نہ کرنے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ساتویں شرطنہیں پائی جاتی اور وہ ساتیں شرط یہ ہے کہ اعلال کو جھوڑ دیا اصل پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس بات سے اس نے اپنے جو اب کی طرف اشارہ کیا جو کہ یہ ہے ، ساکنا حتی یدل علی الارض تا کہ اصل پر دلالت کرے۔ اُلاک رُبعَة اس الاربعة کے لفظ سے مراد دوسری چارتشمیں ہیں ان پندرہ میں سے جن کاذکر پہلے ہوا یعنی وہ حروف علت جوساکن ہوں یا متحرک ہوں فتہ کے ساتھ یاضمہ

کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ۔

فِی الفَّانِیَةِ ایعنی دوسری قسم میں تخفیف کی غرض سے ساکن کیا جائے گا خواہ حرف علت ساکن ہو یا مکسور ہو یامضموم ہو یا مفتوح ہواور اس سے اپنے قول مَیْسَر کی طرف اشارہ کہا۔

ہُوع اس میں تعلیل کا جوطریق اپنایا گیاہے وہ بعض کے نزویک ہے لکن سافت ردیہ ہے بعنی اس طریقہ کو اختیار نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں خفیف کو قبل بنایا گیا ہے۔اس لیے واؤیاء سے قبل ہے اور اس میں فساد ہے، اس لیے کہ تعلیل کی وضع تو خفت کے لیے ہوتی ہے نہ تقل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔

اِذَا جُعِلَتُ ان الفاظ سے غرض بعض دوسرے حضرات کے مذہب کو بیان کرنا ہے کہ آنہوں نے حرف علت سے ماقبل کی حرکت کو حرف علت کی جنس کے مطابق بدلئے کو ۔۔۔ جائز قرار دیا ہے۔ پس ان کے نزدیک یاء کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا یاء کوساکن کرنے کے بعد توربیع ہوگیا۔ تو بیلات تخفیف کے حصول کے لیے بہت ہی قصیح ہے دو وجوں سے ان میں سے ایک بیر کہ یاء کوساکن کرنا اور دوسری نیر کہ یاء کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ بنانا۔

فِی النَّالِیَّةِ بِینی تیسری قسم یا تیسر کِلمه میں اور یہ ہے کہ اس میں حرف علت مضموم ہواوراس کا ماقبل بھی مضموم ہوجیسے یَغُوُّ و ۔

کی لِلْحِفَة اِلِینی یَغُزُو کو یَغُزُو پرهیس کریں تخفیف کی غرض سے واؤپر کسرہ کے قتل ہونے وجہ سے ختم کر کے۔ ہونے وجہ سے ختم کر کے۔

لا یُعَلَّ فی الرابعَةِ بہاں سے چوشی صورت میں اعلال کی نفی کی جارہی ہے کہ چوشی فتم اعلال نہیں ہوگا یعنی واؤکوالف سے نہیں بدلا جائے گا، غرض یہ کہ حرف علت کو ماقبل کی حرکت کے موافق نہیں بدلا جائے گا، جیسے لَنْ یَدُعُوْ اس مثال میں حرف علت (واؤ) مفتوح اور ماقبل مضموم ہے۔

لیحفّه الْفُنْحَةِ اعلال نہ ہونے کی وجنّتہ کا خفیف ہونا ہے۔ اس لیے کہ وا وُفتح موجود ہے۔ اس لیے کہ وا وُفتح موجود ہے۔ حس کی وجہ سے خفیف کوحاصل کرنا ہے، تو لہٰذااس کے باوجود اعلال کرنا گویا ہے تصیل حاصل ہے جو کہ درست نہیں۔

العوش من اللعام المنافع المناف

تُعْظَى حَرَكَاتُهُنَّ اللَّى مَاقَبْلَهُنَّ لِضُعْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَقُوَّةُ حَرْفِ الصَّحِيْح وَلِكِنْ يُجَعَلُ فِي يَخُوَفُ الِفَّا لِفَتْحَةِ مَاقَبْلَهَا وَلِيْن عَرِيْكَةِ السَّاكِنَ الْعَارَضِي بِخِلَافِ الْخَوْفِ فَصِرْنَ يَخَافُ وَيَبَيْعُ وَيَقُوْلُ وَلَا يُعَلَّ فِي نَحْوِ آذُورٍ وَآغُيُنِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْآفُعَالِ وَنَحْوُ جَدُولٌ حَتَّى لَا يَنْظُلَ الْإِلْحَاقُ وَنَحُو ُ قَوَّمَ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْإِعْلَالُ فِي الْإِعْلَالِ وَنَحْوُ الرَّمْمُ حَتَّى لَا يَلْزَمَ السَّاكِنَ فِي آخِرِ الْمُعْرَبِ وَنَحُوُ تَقُوِيْهُ وَتِبْيَانٌ وَمِقُوَالٌ وَمِخْيَاطٌ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ السَّاكِنَان بتَقْدِيْرِ الْإَعْلَالِ وَمُخِيْطٌ مَنْقُوْصٌ مِنَ الْمخْيَاطِ فَلَا يُعَلَّ تَبْعًا لَهُ فَإِنْ قِيْلَ لِمَ تُعَلُّ الْإِقَامَةُ مَعَ حُصُولِ اِجْتَمَاعِ السَّاكِنَيْنِ اِذًا أُعِلَتُ كَاعْلَال آخَوَاتِهَا قُلْنَا تَبْعًا لِلْقَامَ فَإِنْ قِيْلَ لِمَ لَا يَعُلُّ التَّقْوِيْمُ تَبْعًا لِقَامَ وَهُوَ ثُلَاثِيٌ اَصِيْلٌ فِي الْإِعْلَالِ قُلْنَا ٱبْطِلَ قَوْلُهُ قَوَّمَ اِسْتِتْبَاعُ فَامَ وَاِنْ كَانَ اَصِيْلًا فِي الْإِعْلَالِ لِقُوَّةِ قَوَّمَ فِي الْإِخُوَةِ مِعِ التَّقُويْمِ وَلَا يَصْلَحَ آقَامَ أَنْ يَتَكُونَ مُقَرِّيًّا لِقَامَ لِلاَّنَّهُ لَيْس مِنْ ثُلَاثِي آصِيْلٍ وَلَا يُعَلَّ مِثْلَ مَا ٱقْوَلَةَ وَاُعِيْلَتِ الْمَوْآةُ وَاسْتَحْوَذَ حَتَّىٰ يَدُ لُلَّنَ عَلَى الْاصْلِ، وَتَقُوْلُ فِي اِلْحَاقِ الصَّمَانِرِ قَالَ، قَالَا، قَالُوا إلى آخِرِهِ اصْلُ قَالَ قَوَلَ فَجُعِلَ الْوَاوُ الْفَا لِمَا مَرَّ وَاصْلُ قُلُنَ قَوَلُنَ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ الِفَا ثُمَّ حُذِفَتْ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ فَصَارَ قُلُنَ ثُمَّ ضُمِّ الْقَافُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى الْوَاوِ وَلَا يُضَمُّ خِفُنَ لِلَانَّ الْاصْلَ فِي هَلَا الْقَلْبِ نَقُلُ حَرْكَةِ الْوَاوِ الْمَحْدُوْفَةِ لِسَهُوْلَتِهَا وَلَا يُمْكِنُ فِي قُلْنَ لِلاَّنَّهُ يَلْزَمَ فَتَحَةُ الْمَفْتُوْحَةِ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَةً وَبَيْنَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فِى الْآمْرِ لِلاَّنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُوْنَ الْإِشْتِرَاكَ الضِّمْنِي وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْلُوْمِ وَالْمَجْهُولِ وَيَكْتَقُونَ بِالْفَرْقِ التَّقْدِيْرِى كَمَّمَا فِي بِعْنَ اَوْ وَقَعَ مِنْ غُرَّهِ الْوَاضِع كَمَا فِي الْإِثْنَيْنِ وَالْجَمَاعِةُ فِي الْآمُرِوَا لْمَاضِي فِي تَفَعَّلَ وَتَفَاعَلَ وَ تَفَعْلَلَ

وَيُفْرَقُ بَيْنَ فَعُلْنَ وَفَعَلْنَ نَحْوُ طُلْنَ وَقُلْنَ لِاَنَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الطَّويُلِ اَنّ ٱصْلَ طُلُنَ طُولُنَ لِآنَّ الْفَعِيْلَ يَحِيُّ مِنْ فَعُلَ غَالَبًا كَمَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ خِفْنَ وَبِعْنَ مِنْ مُسْتَقْبِلَهِمَا اعْنِي يُعْلَمُ مِنْ يَخَافُ اَنَّ اَصْلَ خِفْنَ خَوفُنَ لِآنَ بَابَ فَعَلَ يَفْعَلُ لَا يَجِئُ إِلَّا مِنْ حُرُوْفِ الْحَلْقِ وَيُعْلَمُ مِنْ يَبِيْعُ أَنَّ أَصْلَ بِغُنَ بَيْعَنَ لِلَانَّ الْاَجْوَفَ لَا يَجِئَى مِنْ بَابِ فَعِلَ يَفُعِلُ الْمُسْتَقْبِلُ يَقُولُ إِلَى آخِرِهِ أَصْلُهُ يَقُولُ وَاعْلَالُهُ مَرَّى)

"اورس وجدے غُیبَة اور نُومَة میں تعلیل نہیں کی جائے گی اوران میں سے چِوَ فَي مَنْ بِدِ ہے کہ جب حرف علت کا ماقبل مکسور ہو جیسے مورْزَانْ، دَاعورَةٌ، رَضِيُو ا اور تَرْمِييْنَ لِي ان مثالول ميس ہے پہلی مثال ميں حرف علت كوياء سے بدلا جائے گا ای قانون اور شرط کی وجہ سے کہ جو گذر چکی ہے اور دوسری مثال میں واؤ کو یاء ہے بدلا جائے گا،اس کے ماقبل کے تقاضے اور فتحہ کے تابع لین کی وجہ سے تو پس داعیة مولیا اور دول کی مثل میں تعلیل نہیں کی جائے گ اس کے کدوہ اس کے جوفعل مے مشتق نہیں ہیں۔ان کے خفیف ہونے کی وجہ سے تعلیل نہیں کی جائے گی بھر جبکہ وہ فعل کے وزن پر ہوپس اس وقت اس میں اعلال جائز ہے، حالا تکہ وہ فعل کے وزن پرنہیں ہے۔ اور تیسری مثال میں حرف علت کو تخفیف کی غرض سے ساکن کیا جائے گا پھر اجتماع ساکنین کی وجہ ہے حذف كردياجا ع كاتولس يدرصو موجائ كااور چوتى مثال مس تيسرى مثال جيهاى اعلال موكا جبداس كاماتبل ساكن موجيد يَنْحُونُ، يَبِيْعُ، يَقُولُ، تو ان میں حروف علت کی حرکات اس کے ماقبل حرف کودے دی جائیں گی حرف علت كضعف كى وجدت اورحرف صحح كى قوت كى وجد سے ليكن يَا حُوك من واؤ کوالف سے بدلا جائے گاس کے ماقبل کے فتحہ اور عارضی سکون کے تا بع لین كى وجد سے بخلاف النحوف كے إلى وہ يَخَافُ، يَبِيْعُ اور يَقُول موجاكيں ك- دور تدور دور تعين علول يس تعليل نيس كى جائ كى تاكد افعال

العث اللعال المحالية المحالية

كے ساتھ التباس نہ مواور جيسے جدول تاكه الحاق باطل نہ ہواور جيسے فَوَّ مَمَّاكم اعلال میں اعلال لازم ندآئے اورجیسے اکو می تاکمعرب کے آخر میں ساکن بونالا زمندآ ئے۔اورجیے تقویم، تبیان، مقوال اور مخیاطتا کاعلال کی تقدير سے اجتماع ساكنين لازم ندآئے۔ اور محيط المحياط سے منقوص (چھوٹا ہے تعداد حروف میں ) ہے، پس اس میں اس کے تابع سجھتے ہوئے اعلال نہیں ہوگا۔ پس اگر بول کہا جائے کہ اجتماع ساکنین کے باوجود الاقامة میں اعلال كيول كيا كيا، جبك اعلال اسكاخوات كاعلال بى طرح كيا كيا ي تواس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اقام کی اتباع کرتے ہوئے۔ بس اگر یوں کہا کہ جائے التقویم میں قام کی انباع کرتے ہوئے تعلیل کیوں نہ کی حالانکہ ثلاثی اعلال میں اصل ہے تواس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں ف این قول قوم استبتاع قام کوباطل کردیا اگر چدوه اصل باعلال میں باوجودتقو يم كے اخوات كے ماتھ اخوت قَوَّمَ كى قوت كى وجه سے اور اقام ميں صلاحیت کوقدرت نبیس ہے کہوہ قام کے لیے مقوی ہواس لیے کہوہ ثلاثی میں اصل نيس بواور ما اقوله، اغيلت المواة اور واستحوذ كمش كلمات میں اعلال نہیں ہوگا تا کہ وہ اصل پر دلالت کریں اور توضمیروں کے الحاق کے وتت يول كه كار قال، قالوا ألح قال كاصل قَولَ تقى تووادَ كوالف ے بدل دیا گیاای قانون کی وجہ سے کہ جو پہلے گذر چکا ہے اور فُلُن کی اصل قَوَلُنَ ہے، پس واؤ كوالف سے بدل ڈالا پھراجماع ساكنين كى وجه سےاس كو حذف كرديًا تو فُكُنَ موكيا پحرقاف كوضمه دے دياتا كه وہ واؤپر ولالت كرے تو قُلُنَ مو كيا جبكه خِفْنَ مِن صَمينين ويا كيا الله ي كداس قلب ك اندراصل میں فقل حرکت ہے اس واؤ کی کہ جو صذف ہوگئ ہے اس کی سہولت کے لیے، اور جبد بيطريقه قُلْن مين مكن نبيس اس ليك كداس صورت مين مفتوح كلي كوفته وينا لازم آتا ہاور ماضی کے جمع مؤنث اور امر کے جمع مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس لیے کہ وہ خمنی اشر اک کا اعتبار نہیں کرتے اور قُلُن معلوم اور مجبول دونوں میں مشرک ہے۔ اور وہ تقدیری فرق پر بی اکتفاء کرتے ہیں جیسا کہ بیٹن میں یاجو واضح کی غفلت سے واقع ہوا ہے جیسا کہ ماضی اور امر میں شنیا ور جُمع میں باب تفقیل، تفاعل اور تفقلل سے۔ اور فَعُلْنَ اور فَعُلْن کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ الطویل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ طُلُن کی اصل طو لُن ہے۔ اس لیے کہ فعل اکثر اوقات فعل سے آتا ہے جیسا کہ خِفْنَ اور بِعُنَ میں فرق ان دونوں کے مضارع سے معلوم لین یخاف سے معلوم ہوجاتا ہے کہ خِفْن کی اصل حَوِفْن ہواتا ہے کہ خِفْن کی اصل حَوِفْن ہے۔ اس لیے کہ اصل حَوِفْن ہے۔ اس لیے کہ اصل حَوفْن ہے۔ اس لیے کہ اصل حَوفْن ہے اس سے ہواتا ہے کہ بِعُن کی اصل کے ساتھ تی آتا ہے اور یہئے سے بی بات معلوم ہوتا ہے کہ بِعُن کی اصل کے ساتھ تی آتا ہے اور یہئے سے بی بات معلوم ہوتی ہے کہ بِعُن کی اصل کے ساتھ تی آتا ہے اور یہئے کہ فِعْل یَفْعِلُ مَضارع ہے باب سے نہیں آتا۔

یکھوٹ آل الح اس کی اصل یقول کے باب سے نہیں آتا۔

یکھوٹ آل الح اس کی اصل یقول کے باب سے نہیں آتا۔

تشریع : وَمِنُ قَمَّ العِی فَتِه کے خفیف ہونے کی وجہ سے غُیّبَة اور لُوَ مَة کی واؤین اعلال تہیں کیا جائے گا۔

آلاً وُبِعَة اس لفظ ہے مرادوہ فدکورہ اقسام ہیں کہ جو پہلے ذکر ہوچکی ہیں بیرچارا نبی میں نے بیں ۔

ففی الاوللی: یعنی پہلی مثال موزان جس میں واؤساکن ماقبل کمسور ہے۔اس وجہ سے کہ جب واؤساکن ہوا جائے گا، جیسے کہ جب واؤساکن ہواور ماقبل کمسور ہوتو اس واؤکو یاء سے بدل دیا جائے گا، جیسے موزان سے میزان۔

لِمَا مَرَّ بِعِنَ اس قانون کی وجہ سے بدلا جائے گا کہ جوگذر چکا ہے اور وہ قانون سے کے کہ جب حروف علت میں سے کوئی حرف ساکن ہوتو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف سے بدل دیتے ہیں اس ساکن کی طبیعت کے لین ہونے اور ماقبل کے تقاضا کی

نُجْعَلُ یَاءً بعنی اس واؤکو یاء بنا دیا جائے گااس لیے کہ فتح خفیف حرکت ہے اور کسرہ قوی حرکت ہے اور ضعیف قوی کے مقابلے میں مثل معدوم کے ہے ایس واؤ حکماً ساکن تصور کی جائے گی ،اگر چیدہ کفظوں میں متحرک ہے یعنی حقیقتاً متحرک ہے تو پس اس کو اسی طرح ہی یاء سے بدل دیا گیا، کہ جس طرح وہ حقیقتاً لفظوں میں ساکن ہوتے وقت بدل دی جاتی ہے۔

وَلَا يُعَلَّى مِثْلَ دِولِ بِهال سے ايك سوال مقدر كا جواب دے رہے ہيں اوروہ سوال مقدر كا جواب دے رہے ہيں اوروہ سوال مقدر يہ ہے كہا كہ جب واؤمفقوح ہواوراس كا ماقبل كمسور ہوتواس كوياء سے بدل ديا جائے گا حالانكم آپ نے دولٌ ميں اس كوباقى ركھا ہے۔ تو مصنف نے اس ميں اعلال نہ ہونے كى وجہ بيان كردى كمو ايسے اساء سے نہيں كہ جوافعال سے شتق ہوتے ہيں۔

لیحفیة: بیبال سے ان اساء میں تعلیل نہ ہونے کی وجہ کا بیان ہے کہ الا اساء میں تعلیل اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان اساء کا فعل سے مستق نہ ہونا ہی گویا ان کے لیے خفیف ہونا ہے اس لیے کہ اساء میں تعلیل افعال میں تعلیل ہی کی وجہ سے ہوتی ہوتی ہوتا ہوتو ان اساء میں بھی نہیں کہ جن میں اعلال ہوتا ہوتو ان اساء میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ اساء جو اساء شتق نہ ہوں وہ اعلال کا نقاضا نہیں کرتے اور کسی اسم کا خفیف ہونا اس کی ذات کے اعتبار سے ہونا ہے۔

الا إذا كان : ال كلام سے الل سے استثناء كياجار ہا ہے اور بيا ستثناء مفرغ اور اس كى تقدير عبارت الله طرح ہے ان الاسماء التى ليست بمشتقة من الفعل لا يعل فى جميع الاحوال الا فى كونها على وزن الفعل فح يجوز الاعلال فيه يعنى وه اساء جو كفعل سے شتق ہوں ان كے تمام احوال بيس اعلال نه ہوگا مرجس وقت وہ فعل كے وزن پر ہول ، پس اس وقت اعلال جائز ہوگا۔

اکو ابعة دیباں ہے دی گئ چارمثالوں میں سے چوتھی مثال میں اعلال کی کیفیت کو بیان کررہے ہیں کہ کہہ جس کلے میں یا مکسور ہوا دراس کا ماقبل بھی کمسور ہو جیسے تر میں ہیں ً تو یا بو تخفیف کی غرض سے ساکن کر دیا جائے گا،اس لیے کہ کسرہ باء پر ثقیل ہے، پھریاءکو التقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا تو قر میٹن ہوگا۔

فی الاعلال :ان الفاظ سے غرض سے بتانا ہے کہ چوشی مثال میں اعلال ندکورہ تین مثال میں اعلال ندکورہ تین مثالوں کی طرح ہی ہوگا۔ یعنی ساکن اور حذف کرنے کے اعتبار سے۔ اس لیے اس مثال میں پہلی یا وفعل کا لام کلمہ ہے، پس جب اس کے ضعف کی وجہ سے اس کوساکن مثال میں پہلی یا وفعل کا لازم آئے گا اور وہ اجتماع دویا وک کا ہے یعنی ایک تویاء ساکنداورد دسری وہ یاء کہ جومؤنث کی علامت ہے پس جویاء لام کلمہ کے مقابلے میں ہے ساکنداورد دسری وہ یاء کہ جومؤنث کی علامت کی ہا وکو۔

ما قبلها ساکنا بہال حرف علت کے ماقبل حرف کے لیے شرط بیہ کدوہ ساکن ہوجبکہ حرف علت کے تعیم ہے خواہ وہ مفتوح ہویا مضمون ہویا مکسور ہو۔

لضعف حوف العلة: يهال پر حن علت ہے حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کرنے کی وجہ بیان کردہے ہیں بیرحرکت کا انقال حرف علت کے ضعف کی وجہ سے ہے۔

لفتحة بيهال حرف علت كوالف سے بدلا گيا ، فتح كى وجہ سے اس ليے كه اس ميں ثقل موجود ہے اس كے اصل كے اعتبار سے متحرك ہونے كى وجہ سے اور عارضى سكون كى طرف غور كرنے سے ثقل موجود نہيں ہے ، پس يہاں دوجہيں متعارض ہوگئيں تو ان ميں اصلى جہت كواس كى اصالت كى وجہ سے عارضى جہت پرتر جيح دى گئى ، پس المحوف ميں اعلال نہيں كيا جائے گا ، اس ليے كه اس كا سكون اصلى ہے ، پس اس كوالف سے نہيں بدلا حالے گا ، اس ليے كه اس كا سكون اصلى ہے ، پس اس كوالف سے نہيں بدلا حالے گا ۔

العاد ضی : یہال سکون کو عارضی کہہ کر اعلال سے اعراض کیا گیا ہے، اس لیے اعلال تخفیف کی غرض سے ہوتا ہے، جبکہ سکون عارضی ہوتو تخفیف حاصل نہیں ہوتی اس لیے حرکت تقدیماً ثابت ہے لیس اعلال کولازم کرنا گویا اس کے خلاف ہے کہ جواصلی ہو جیسے المحوف اس لیے کہ وہ اعلال کامخاج نہیں ہے، یعنی اس میں اعلال کی ضرور ہے تنہیں ہے۔ تخفیف کی غرض سے فتح اور سکون کی موجود کی حالت میں ۔

و لَا يُعَلَّى: يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب دے رہے ہيں اور وه سوال مقدر مصنف کے قول یعنوف پروارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُدُور اسم تفصیل ہے اور اَعَيْنُ اسم صفت مشبه ب مثل ينحاف كيس مناسب بينقا كدان مين اعلال كيا جائے یعوف کے اعلال کی طرح مشتر کہ علت کے پائے جانے کی وجہ سے اور علت مشتر کے مشترک کا تقاضا کرتی ہے یا بیکاس کے قول پر رد ہے اس تقدیر پر کہ ہوسکتا ہے کہ اُڈور، اعین دونوں عین کےضمہ کے ساتھ ہیں۔اور وہ دونوں داراور عین کی جمع ہیں، تو پس جواب مصنف نے بید دیا کہ ان دونوں سوالوں کے وارد ہونے سے متعلق اية تول حتى لا يلتبس بالافعال عاوراس كى مزيد وضاحت يه عكم ادور اسم تفضیل اور اعین اسم صفت میں اعلال نہیں ہوگا یحوف کے علال کی طرح اس لیے کہ اگران دونوں میں اعلال ہوتو وہ دونوں ۱۵۱ر اور اعان ہوجا کیں گے جن کاباب افعال کی ماضی کے ساتھ التباس لازم آئے گا جبکدان کے مصاور الادارة اور الاعانة ہیں اور ان سے ماضی ادار اور اعان آتی ہے۔ جبکہ ادور اور اعین عین کلمہ کے ضمہ كساته مون توان مين اعلال نه موكاس ليه كما كران مين يقول كاعلال كي طرح اعلال کیا جائے تو یقینا ان کو اَدُور اور اعُونَ کہا جائے گاواؤ کے سکون کے ساتھ تواس صورت میں ان دونوں کا التباس مضارع متکلم کے ان صیغوں سے آئے گا کہ جو اللدور اور العون کے مصدرے آتے ہیں نصر کے وزن پرلیکن اعون میں یاء کوواؤے بدلا جائے گا ماقبل کے ضمد کی وجہ سے جیسا کہم نے موسو میں تبدیل کرنا قرار دیا۔ لا يبطل الالحاق :الحاق والے كلم مير بھي اعلال كي نفي كي گئي ہے۔تاكرالحاق باطل نہ ہو کیونکہ اگر بحدُوِّ کُ میں اعلال کریں گے تو الحاق کی غرض جو کہ ایک باب سے دوسرے باب میں جانا تھاوہ باطل ہوجائے گی۔

نَحْوُ قَوَّمَ :ان الفاظ سے ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ سوال سے ہے کہ اگر یوں کہنا جائے کہ قَوَّمَ میں دوسری واؤ کی اول کی طرف کیوں منتقل نہیں کی گئ تاکہ دوسری واؤ کوالف سے بدل دیا جائے تو اس سوال سے متعلق مصنف نے اپنے قول حَتَّى لَا يَكُذَهُم سے میہ جواب دیا تا کہ اعلال فی الاعلال لا زم نہ آئے اس لیے کہ ادغام بھی تو ایک اعلال ہے پس اگر واؤ مدغم فیہ کی حرکت واؤ مدغم کی طرف نقل کی جاتی اور واؤ علیٰ کو الف سے بدل دیا جاتا تو اس صورت میں اعلال حقیقی کا ہونا لا زم آتا اعلال حکمی میں اور وہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

تحقیٰ لَا یَلُوْمَ یہاں سے اکر مُمی میں اعلال کی نفی کی تحقیٰ کررہے ہیں کہ اعلال نہ ہونے کی تحقیٰ ہیں ہے کہ اگر یا اور ہوگا اس حرک دیا جائے اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل کر کے تو اعراب کا تو ارد ہوگا اس حرف پر کہ جس کا ماقبل ساکن ہے، اس لیے کہ جو حرکت ہوئے حرکت ماقبل کی طرف ساکن کر دی گئی ہے ہیدوہ حرکت ہے کہ جو عوامل کے مختلف ہونے سے بدل جائی ہے اور یا اس کہ اس صورت میں اپنے ماقبل کی حرکت کے تابع ہو جائے گئی، لین ماقبل میں فتح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جائے گئ اور ماقبل میں رفع ہونے کی وجہ سے واؤسے بدل جائے گئی، لین گویا کہ اعراب معرب کے وسط میں ہوگا ہونے کی وجہ سے واؤسے بدل جائے گئی، لین گویا کہ اعراب معرب کے وسط میں ہوگا اور وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے لازم آئے گا حرف ساکن کا اسم معرب کے اور وہ جائز نہیں اگر معرب کے آخر میں حرف ساکن واقع ہو جائے تو نہ کورہ طریق کے علاوہ تو صحیح ہوگا معرب کے وسط میں اعراب کے وقوع لازم نہ ہونے کی وجہ سے جیسے علاوہ تو صحیح ہوگا معرب کے وسط میں اعراب کے وقوع لازم نہ ہونے کی وجہ سے جیسے علاوہ تو صحیح ہوگا معرب کے وسط میں اعراب کے وقوع لازم نہ ہونے کی وجہ سے جیسے العصاء اور الم حی پس خوب بھی لیکئے۔

حُتى لا يجتمع الساكنان:

یبال اجتماع نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اگر ان کی حرکات ان کے ماقبل کی طرف منتقل کردیا جائے تو اس صورت میں اجتماع ساکنین ہوجائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ دوساکن کون کون سے ہیں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونو ل میں سے ایک وہ حرف علت ہے کہ جس کوساکن کیا گیا اور اس کی حرکت اس کے ماقبل کی طرف نقل کردی گئی اور ان میں سے دوسراساکن اس کا مابعد ہے اور ان دونوں میں سے کی ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہے تا کہ کی کا حجاز (رکنا) لازم نہ آئے۔

منحیط: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدریہ

ہے کہ تبیان اجماع ساکنین کی وجہ سے درست ہے یعنی اس کوتو درست قرار دیا لیکن محیط میں مید بات منعدم ہے تو پھراس کو کیوں درست قرار دیا ، تو اس کا جواب دیا کہ بید المد حیاط سے منقصوص ہے۔

الاقامة: يهال نقض كى صورت مين سوال وارد ہوتا ہے يعنى الاقامة مين اجماع ساكنين جو حقق ہے وہ اعلال ہى مين حقق ہے ہيكن اس كے باوجودوہ اس سے مانع نہيں ہوا ، مناسب يهى كه درست ہونا چاہيے جيسے كہ تقويم اور وہ اس ليے كہ اقامة كى اصل اقو اما ہے ہيں واؤكى حركت اس كے ماقبل كى نقل كى اور اس كو الف سے بدل ديا تو اجماع ساكنين ہوا اور وہ دونوں الف جيں ہيں ان دونوں ميں سے ايك حذف كرديا كيا اور اس كے وض آخر ميں ة كولاتے تو اقامة ہوگيا۔

اخواتها بہال اخواتها ہے مراد تقویم، تبیان، مقوال اور مخیاط ہیں۔
ابطل بہال ابطل کا فاعل تولہ ہاور ہ ضمیر کا مرجع متکلم مہمود ہے اور قوم مقولہ
اس تول کا اور استباع ابطل کا مفعول ہے اور مصدر ہے جو کہ مضاف ہے اس کے فاعل
کی طرف اور دہ قام ہے۔ اس تقدیم کلام اس طرح ہے ،وگ ابطل قول القائل قوم
استبتاع قام التقویم فی الاعلال ہے۔

ولا یصلح: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ قوم تقویم کا بھائی ہے اور وہ احوۃ میں قوی ہے قام سے مجرد میں ہونے کی وجہ سے ۔ پس جب اقام کو اعانة پرلایا گیا تو وہ بھی قولی ہوگیا پس التقویم نے اس کے اعلال کو قبول کرلیا۔

لِآنَّةُ: اس لیے کہ اَقَامَ اصل نہیں ہے کہ جو قامَ علاقی مجرد کا اصل سے ہے اس کے لیے مقوی ہوجائے۔

و کا یک یگا: لینی واؤاور یاء کوالف سے نہیں بدلا جائے گا ان کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کرنے کی وجہ سے بلوجہ اس کے فعل تعجب ہونے کے حالا نکہ اس کی گردان نہیں ہوتی اگر اس کی گردان کی جائے تو پھر وہ وضع کردہ صیغہ نہیں رہے گا اور وہی اس سے

تقصود ہے۔

تحتیٰ یکڈ کُنُنَ: یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے لیکن اور وہ سوال ہے ہے کہ استحو د میں اعلال کیوں نہیں کیا گیا باوجود مقتضی کے نہ ہونے کے اس لیے کہ مزید میں تعلیل ثلاثی محرومیں اعلال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور فعل ثلاثی محقق نہیں ہے، کی تعلیل نہ کیے جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔

تَقُوْلُ فِی الْمُحَاق : جب مصنف برات افعال معمّل العین کے کلام کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو ان کی ذات کی طرف نظر وفکر کرتے ہوئے تو اب وہ ان کے ساتھ صائر کے اتصال کو بیان کرنے میں شروع ہورہے ہیں۔

قَالَ: یہاں سے ایک بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ قالا اور قالوا کا ذکر منتقیم ہے اس لیے کہان دونوں میں ضمیر ملحق ہے جبکہ قال کا ذکر اس کل میں اس کے مقام پرواقع نہیں اس لیے کہاں میں ضمیر غیر ملحق ہے تو اس کا جواب بید یا گیا کہ المحاق احسال ہی ہے اور وہ بغیر ثلاثی کے ذکر کے متصور نہیں ہوتا حرف الحاق سے پس المحاق احسال کا ذکر الحاق کی تحقیق کے لیے مجرد کے بعد ہی ہو۔

قُلُنَ: ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ قلن میں باوجود اجماع ساکنین لازم آنے کے اعلال کیوں کیا گیا تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں قال کی موافقت کی وجہ سے جیسا کہ گذر چکا جیسا تیعدُ، آعِدُ، نَعِدُ میں گذراہے۔

لَا يُصَمَّمُ : يہال سے ايک سوال مقدر كا جواب اور وہ سوال بد ہے كہ اگر يوں كہا جائے كہ جس طرح فَكُنَ مِيں واؤپر دلالت كرنے كے ليے ضمہ ديا گيا ہے اى طرح مناسب بيتھا كہ حفن ميں بھى واؤم خذوفہ پردلالت كرنے كے ليے ضمہ ديا جاتا۔

لِسَهُوْ لَیْتِهَا :اس کلمه میں هَا ضمیر واؤ کی حرکت کِقل کرنے اور مضاف الیہ کے اعتبار سے ان دونوں کی تا نیٹ کی طرف اوٹی ہے۔ اگر اس نے کہا ہوتا کہ اعلال میں اصل واؤ کی حرکت کوفق کرنا ہے اس کی سہولت کے لیے توبیاو کی تھا اور زیادہ واضح تھا۔ پس خو سمجھ لیجئے۔

فتحة المفتوحة :منتوح كلمكوفتد دينالا زم آتا ہاس ليے كدواؤكى حركت بھى فتح ہاور وہ تخصيل حاصل ہے اور وہ ال ہے اور خفن ميں سدلازم نہيں آتا اس ليے كدواؤكى حركت كر وہ اور خاءكى حركت فتح ہے وہاں اس قانون كى رعايت ركھنا زيادہ مكن ہے جبکہ يہاں دوسر سے قانون كى رعايت كى گئى ہے اور وہ واؤكے ماقبل پرضمه كا موتا اس وجہ سے ہے تا كداس واؤ پر دلالت كرے جوحذف كردى گئى ہے۔

((فَحُذِفَ الْوَاوُ فِي يَقُلُنَ لِإجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ الْآمُرُ قُلُ الخِ اَصْلُهُ أَقُولُ ثُمَّ حُذِفَ الْوَاوُ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ ثُمَّ حُذِفَ الْآلِفُ لِإِنْعِدَامِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَيْهَا وَتُحْذَفُ الْوَاوُ فِي قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ لَمُ يَجْتَمِعُ فِيْهِ السَّاكِنَانَ لِآنَّ الْحَرْكَةَ فِيْهِ حَصَلَتْ بِالْخَارِجِي فَيَكُونُ فِي حُكْمِ السَّكُوْنَ تَقْدِيرًا بِخِلَافٍ قُوْلًا وَقُوْلَنَّ لِلاَّ الْحَرَّكَةَ فِيْهِمَا حَصَلَتُ بِالدَّاحِلِيَيْنِ وَهُمَا اَلِفُ الْفَاعِلِ وَنُوْنُ التَّاكِيْدِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّاحِلِي وَمِنْ ثَمَّ جَعَلُوا مَعَهُ آخِرَ الْمُضَارِعِ مَنْنِيًّا نَحْوُ هَلْ يَفْعَلَنَّ وَتُحْذَفُ الْإِلْفُ فِي دَعَنَا وَإِنْ حَصَلَ الْحَرْكَةُ بِالِفِ الْفَاعِلِ لِآنَّ النَّاءَ لَيْسَتُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ بِخِلَافِ اللَّامِ فِي قُولًا وَتَقُولُ بِنُونِ النَّاكِيْدِ قُولَنَّ، قُوْلَانّ، قُوْلُنَّ، قُوْلِنَّ قُوْلَانّ، قُلْنَانّ وَبِالْحَفِيْفَةِ قُوْلَنْ قُوْلُنْ قَوْلِن ٱلْفَاعِلُ قَائِلٌ اللَّى آخِرِهِ أَصُّلُهُ قَاوِلٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ الِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَفَتَحَةِ مَا قَبْلَهَا كُمَا فِي كِسَاءٍ وُلا إِعْتِبَارَ لِآلِفِ الْفَاعِلِ لِآنَّهَا لَيْسَتْ بِحَاجِزَةٍ حَصِيْنَةٍ فَاجْتَمَعَ الْالِفَان وَلَا يُمْكِنُ اِسْقَاطُ الْاُوْلَى لِلَاَّنَّهُ يَلْتَبِسُ بِالْمَاضِي وَكَذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ فَحُرِكَتُ فَصَارَتُ هَمْزَةٌ وَيَجَىٰ فِي الْبَعْضِ بِالْحَذُفِ نَحْوُ هَاعِ وَلَاعٍ وَالْاصُلُ هَائِعِ وَلَائِعِ وَمِنَّهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ بُنُيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَادٍ أَىٰ هَائِرٍ وَيَجِئَّ بِالْقَلْبِ نَحْوُ شَاكَ وَاصْلُهُ شَاوِكٌ وَحَادَ اصْلُهُ وَاحِدٌ وَيَجُوزُ الْقَلْبُ فِي كَلامِهِمْ نَحْوَ الْقِسِيِّ آصْلُهُ قُولُوسٌ فَقُدِمَ السِّينُ قَصَارَ قَسُورًا نَحْوُ

745

عَصَوُوْ ثُمَّ جُعِلَ قُسِيًّا لِوَقُوْعِ الْوَاوَيْنِ فِي الطَّرْفِ ثُمَّ كُسِرَ الْقَافُ إِنْبَاعًا لِمَا بَعُدَهَا كُمَا فِي عِصِي وَمِنْهُ أَيْنَقَ أَصْلُهُ ٱلْوُقُ ثُمَّ قُلِّمَ الْوَاوُ عَلَى النُّون فَصَارَ أَوُنْقُ ثُمَّ جُعِلَ الْوَاوُ يَاءً عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، ٱلْمَفْعُولُ مَقُوْلٌ أَصْلُهُ مَقُوُوْلٌ فَاعِلٌ كَاعْلَالٍ يَقُوْلُ فَصَارَ مَقُوُوُلٌ فَاجْتَمَعَ السَّاكِنَان فَحُذِفَ الْوَاوُ الزَّائِدِ عِنْدَ سِيْبُوَيِهِ لِآنَّ حَذْفَ الزَّائِدِ أَوْلَى وَالْوَاوُ الْاُصْلِى عِنْدَ الْاَحْفَش ِ لِاَنَّ الزَّائِدَ عَلَامَةٌ وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفُ وَقَالَ سِيْبَوَيْهِ فِي جَوَابِهِ لَا تُحْذَفُ الْعَلَامَةُ اِذَا لَمْ تُوْجَدُ عَلَامَةٌ ٱخْرَاى وَفِيْهِ تُوْجَدُ عَلَامَةٌ ٱخْرَاى وَهُوَ الْمِيْمُ فَيَكُوْنُ وَزْنُهُ عِنْدَةُ مَفُعُلًا وَعِنْدَ الْاَخْفَشِ مَفُوْلًا وَكَذَا مَبِيْعٌ يَغْنِى اُعِلَّ اِعْلَالَ يَبِيْعُ فَصَارَ مَبْيُوعًا وَبِالْوَاوِ وَالْيَاءِ السَّاكِنتَيْنِ فَحُدِفَ الْوَاوُ عِنْدَ سِيْبُويُهِ فَصَارَ مَبِيْعًا ثُمَّ كُسِرَ الْبَاءُ حَتَّى تُسْلَمَ الْيَاءُ وَعِنْدَ الْآخُفَش خُذِكَ الْيَاءُ فَأُعْطِى الْكُسُرَةُ لِمَا قَبْلَهَا كَمَا فِي بِعُثُ فَصَارَ مَبُوْعًا ثُمَّ جُعِلَ الْوَاوُ يَاءً كَمَا فِي مِيْزَانِ فَيَكُونُ وَزَنَّهُ مَفْعِلًا عِنْدَ سِيْبُوْيِهِ وعِنْدَ الْاَخْفَسِ مَفِيلًا الْمَوْضِعُ مَقَالٌ أَصْلُهُ مَقْوَلٌ، فَاعِلٌ كَمَا فِي يَخَافُ وَكَذَالِكَ مَبِيْعُ آصُلُهُ مَبِيْعٌ فَاعِلْ كَمَا فِي يَبِيْعُ وَاكْتُفِيَ بِالْفَرْقِ التُّقْدِيْرِيِّ مِنَ الْمَوْضِعِ وَبَيْنَ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ هُمْ كَمَا فِي الْفُلُكِ إِذَا قَلِرَتْ سَكُونُهُ كَسَكُون ٱسُدٌ يَكُونُ جَمِعًا لَقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى اِذًا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَإِذًا قُلِّرَتْ سَكُوْنُهُ كَسَكُون قُرْبِ يَكُونُ وَاحِدًا نَحُو قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون وَالْمَجْهُولُ قِيْلَ الِّي آخِرِهِ اَصْلُهُ قَوِلَ فَاسْكِنَ الْوَاوُ لِلْخِفَةِ فَصَارَ قُوْلَ وَهُوَ لُغَةٌ صَعِيْفَةٌ لِيثقُلِ الضَّمَّةِ وَالْوَاوِ فِي كَلِمَةٍ وَفِي لُغَةٍ أُخْرَاي أُعْطِىَ كُسْرَةُ الْوَاوِ اِلَى مَا قَبْلَهَا فَصَارَ قَوْلٌ ثُمَّ صَارَ الْوَاوُ يَاءً لِكُسْرَةِ مَا قَبْلُهَا فَصَارَ قِيْلَ وَفِي لُغَةٍ يَشُمُّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ ٱصْلَهَا

مَصْمُوْمًا وَكَذَا بِيْعَ وَٱخْتِيْرَ وَٱنْقِيْدَ وَقُلْنَ وَبِعْنَ يَقْنِي يَجُوزُ فِيْهِنَّ ثَلْثُ لُغَاتٍ وَلَا يَجُوْزُ الْإِشْمَامُ فِي أُقِمَ لِإِنْعِدَامِ ضَمَّةِ مَاقَبْلَ الْيَاءِ وَلَا يَجُوْزُ بِالْوَاوِ آيْضًا لِآنَّ جَوَازَ الْوَاوِ لْإِنْضِمَامِ مَاقَبْلَ حَرُفِ الْعِلَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَسِوَى فِي مِثْلِ قُلُنَ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ اِكْتَفَاءً بِالْفَرْقِ التَّقْدِيْرِيْ وَآصُلُ يُقَالُ، يُقُوِّلُ فَأُعِلَّ مِثْلُ اِعْلَالِ يَخَافُ)) " 'پس قُلْنَ میں اجماع ساکنین کی وجہ سے واؤ کو حذف کیا جائے گا اور اس سے امر قُلُ الْخُ آتا ہےجس کی اصل اُقُولُ ہے پھرواؤ کواجماع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا گیا پھرالف کواس کی طرف احتیاج نہ ہونے کی وجہ سے حذف کردیا گیا۔ اور واؤکو فل المحق میں حذف کیا گیا ہے، اگر چہ اس میں اجماع ساکنین نہیں ہوااس لیے کہ اس میں جو حرکت حاصل ہوئی ہوہ خارجی ہے پس وہ تقدیراً سکون (ساکن) کے حکم میں ہی ہوگا۔ بخلاف فُو لَا اور فُولَنَّ کے ان دونوں میں حرکت داخلی طور برحاصل ہوتی ہے اور وہ دونوں الف فاعل اور نون تا کیدنہیں۔اوروہ بمزل داخلی کے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے مضارع کے آ خر کوبٹی بنایا ہے۔ جیسے هَلُ يَفْعَلَنَ اور الف کو حذف کیا گیا ہے دَعَنَا میں اگرچہ فاعل کے الف کی وجہ ہے حرکت حاصل ہوئی ہے۔اس لیے کہ تا فنس کلمہ كى نبيل ب، بخلاف اس لام ك كهجو قولا ميس بـ اورتو نون تاكيد ك ساتھ يوں كِهِ كَا قُوْلَنَّ، قُوْلَانَ، قُوْلُنَّ، قُوْلِنَّ، قُوْلِنَّ، قُوْلِانَ قُلْنَانَ اورنون خفيفه كساته توبول كه كا فُولَنُ فُولِنُ إلى الرام على الله عنه قائِلٌ الحُ آتاب، اس کی اصل قاول ہے، پس واؤ کوالف سے بدل دیا گیااس کے متحرک ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے جیسے کہ سیسساء میں ہے۔اورالف فاعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ وہ کوئی قوی مانع نہیں ہے، پس دوالف جمع ہو گئے اوران میں ہے کسی ایک کوگرانامکن نہیں ہے،اس لیے کہ - وہ ماضی کے ساتھ ملتبس ہوجائے گا اور آسی طرح دوسری الف میں ہے پس اس BONDIE CONTRACTOR

کوترکت دی گئی تو وہ ہمز ہ ہوگئی اور بعض میں الف کے حذف کے ساتھ بھی آتا ب،جیسے هاع اور لاع اوران دونوں کی اصل هائع اور لائع ہے۔اورای ے بالله تعالى كا قول بُنيانة على شَفَا جُورُفَ هَارٍ أَيْ هَايْرٍ اوراسم فاعل قلب كما ته بهي أتاب، جيس شاك كهاس كي اصلَ شاوِكُ أور حَادٍ اس کی اصل واحد ہے اور ان کی کلام میں قلب جائز ہے جیسے قبیدی کہ اس کی اصل فَوُوْسٌ ہے۔پس اس میں سین کومقدم کیا گیا تو فسوو ۱ ہوگیانحوعصوو پھر فیسیا ہوا دوواؤں کے طرف میں داقع ہونے کی دیدہے پھر قاف کواس کے مابعد کی اتباع کرتے ہوئے کسرہ دے دیا گیا جیسا کہ عَصِیٌ میں ہے اور اس سے آینتی ہے کہاس کی اصل اُٹوقی ہے، پھرواؤ کومقدم کیا گیا نون پرتو اُوْنَقَ ہوگیا پھرواؤ کو یاء کردیا گیا بغیر قیاس کے۔ باقی اس سے مفعول مَفْعُولٌ الْ أَ تَا بِ كَدِ حِس كَى أَصْلَ مَقُووُولُ أَنْ بِيس اس مِن يقول كَاعلال كَي طرح اعلال کیا گیا تو مقوول ہوگیا تو اجتماع ساکنین ہوا تو واؤز اکدہ حذف کر دیا گیا سیبویہ کے نزدیک اس لیے زائد کا حذف اولی ہے۔ اور اخش کے نزدیک واؤ اصلی کو حذف کیا جائے گا اس لیے کہ واؤ زائد علامت ہے اور علامت حذف نہیں کی جاتی توسیبویہ نے اس کے جواب میں کہا کہ علامت کو حذف نہیں کیا جائے گا، جب کوئی دوسری علامت نہ پائی جائے اور یہاں دوسری علامت یائی جاتی ہے اور وہ علامت میم ہے، پس ان کے نزد یک وزن مَفْعُلُ بوگا اور انتفش كے نزد يك مَفْعُولٌ بوگا اور اى طرح بى مَبيعٌ من اعلال كياكيا يَسِيعُ كاعلال كى طرح تو مبيوعًا بوكيا واؤاورياء كساكن ہونے کے ساتھ پھرسیبویہ کے نزدیک واؤ کوحذف کر دیا گیا تو مبیع ہوگیا پھر باء کو کسره دے دیا گیا تا که یاء سلامت رہے اور اخفش کے نزدیک یاء کو حذف کر دیا گیااوراس کے ماقبل کو کسرہ دے دیا گیا جیسا کہ بغٹ میں ہوا تومیوع ہوگیا پھریا ءکوواؤ کردیا گیا جیسا کہ مینز انْ میں ہوا تواس کاوزن ہففعلٌ ہو گیاسیبو پیہ

ے نزدیک اور اخفش کے نزدیک اس وزن میفین ہوگیا اور اس اس اسم ظرف مَقَالٌ آ تا ہے جس کی اصل مَقْوَلٌ ہے۔ پس اس میں بنحاف کی طرح تعلیل ک گی اورای طرح مَباع ہے کہ اس کی مَبْیع ہے پس اس یبیع کی طرح تعلیل کی گئی اوراسم فاعل اوراسم ظرف کے درمیان صرف فرق تقذیری پر ہی اکتفاء کیا اوران کے زویک وہی معتبر ہے جیسے کہ الفلك میں ہے، جب اس كے سكون كو مقدر کردیا گیا اُسڈ کے سکون کی طرح توبیج ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی کا قول نے حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَوَيْنَ بِهِمْ اور جب مقدر كرديا كياس ك سكون كوقرب سي سكون كي طرح توبيه واحد موكا جيسے الله كا قول في الْفُلْكِ الْمَشْحُون اوراس مع مجول فِيْلَ الْحُ آتا باس كى اصل قول ب-اس میں واؤ کوساکن کیا گیا تخفیف کی غرض سے تو فُول ہو گیا اور بیضعیف لغت ہے ضمہ کے قتل کی وجہ سے اور واؤ کے ایک کلمہ میں ہونے کی وجہ سے اور دوسری لغت میں واؤکا کسر واس کے ماقبل کو دیا گیا تو قول ہوگیا پھرواؤ کو ماقبل کسرہ کی وجہ ے یاء سے بدل دیا تو فیل ہوگیا اور ایک لغت میں بیرہے کہ اشام کیا جائے گا، میں تا کہ معلوم ہو جائے کہاس کی اصل مضموم ہے اور اس طرح بیع، اُحتیر اُنقِيْدَ، قُلُنَ، بغُنَ بِي يعنى ان ميس تينول لغات جائز بين اوراشام جائز نبيس ہے۔ اُفِیٹم میں یاء سے ماقبل کے ضمہ کے منعدم ہونے کی وجہ سے اور واؤکے اُ ساتھ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ داؤ کا جواز حرف علت کے ماقبل کومضمون كرنے كے ليے باور وہ موجودنييں ہے۔ سوائے معلوم اور مجبول كے فَكُنَ ك صرف فرق تقديري براكتفاء كرتے ہوئے اور يُقَالُ كى اصل يُفُولُ ہے، يساس ميس يعاف كاعلال كاطرح كاعلال موكار

تشریعے: اِلَیْھا اِس مرادیہ ہے، ہمز ہ وصلی کی ضرورت نہ ہونے کی دجدالف کوحذ ف کر دیا اس لیے کہ اس کوابتدائے نطق کے مشکل ہو جانے کی دجہ سے لاتے ہیں کیونکہ ساکن ہے آبتدائے نطق محال ہے اور پیمذراور مشکل اس حرکت کے نقل کرنے کی دجہ سے ذائل ۔ ۔۔۔ ہوگیا اوراس سے ہمزہ وصلی سے استغناء حاصل ہوگیا۔ مور برو

بالمحاد جی: حاصل اس عبارت کابیہ کہ بیالتقائے ساکنین ایک امر خارجی کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ امر خارجی التقائے ساکنین ہے ان میں سے ایک پہلے کلمہ کے آخر میں ہے جو کہلام اصلی ہے اور دوسرا دوسرے کلمے کے شروع میں ہے اور دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا کی کے شروع میں ہے اور دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا کی کے شروع میں ہے اور دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا کی کے دیا ہے۔

فیکون اس عبارت سے غرض بیر بتانا ہے عارضی حرکت کوالتھائے ساکنین کی وجہ سے لایا گیا ہے اس کے سواء کسی دوسر ہے تھم میں اعتبار نہیں کی جائے گا، اس لیے کہ جو ضرورت سے ثابت ہواس کو ضرورت کے مطابق ہی رکھاجا تا ہے، لہذا محذوف کونبیں لونایا جائے گا۔

بخلاف: بیعبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب اور سوال کرنے وجہ بیہ کہ فُوْلَا اور فُوْلَنَّ میں لام کی حرکت ہے جو کہ کیک عارضی امر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور عارضی امرالف کا پہلے میں لاحق کرنا ہے اور نون کو دوسرے میں پس مناسب سیہ کہ واؤ

کورن کر ایست کی ہے ہر اور کرنا ہے، ورون وروسرے یں پس ساسب ریہ۔ محذوفہ کو پہلے نہ لوٹا یا جائے طوق سے پہلے جیسا کہ قل المحق میں نہیں لوٹائی گئی۔

بِاللَّذَا حِلِیْنَ :اس عبارت سے واؤ محذوفہ کو نہ لوٹانے کی وجہ بیان کی جا رہی کہ یہاں پرحرکت داخلی امر کی وجہ سے آئی ہے جبکہ نقتر برأ سکون ہے تو اس لیے نقد برأ سکون کی وجہ سے محذوف کونبیں لوٹایا جائے گا اگر جہوہ ظاہر میں متحرک ہے۔

وَهُمَا اِس ہے مرادالف فاعل اورنون تاکید ہیں یہاں پرالف ضمیر فاعل ہے اوراس کوفاعل سے تعبیر کیا گیا ہے اور فاعل فعل کا جز ہے تو پس وہ اس میں داخل ہوانہ کہ خارج۔ وَمِنْ ثَمَّةَ اِس سے مراد سیر ہے کہ اس وجہ سے نون تاکید بھی امر داخلی کے ہے۔ یعنی بمنز ل کلمہ کے جز کے ہے۔

تحذف الالف بيعبارت ايك سوال مقدر كاجواب باوروه سوال بيب كماكر

العشريم اللعال المجال المجال اللعال المجال ا

یوں کہا جائے کہ دعتا میں تاء کی حرکت امر داخلی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اور وہ الف ضمیر ہے بس مناسب بیہ ہے کہ الف کونہ لوٹا یا جائے دعتا میں میں جیسا کہ قو لا میں واؤ محذ وفہ کولوٹا یا گیا ہے۔

التاء كيست: يهال سے تاء كى وضاحت كررہے ہيں كه دَعَمَا مِن تاء حكما ماكن ہے اگر چه متحرك ہے اس ليے كه تائے تا نيٹ كلمہ سے خارج ہے اور فعل ميں ساكن بنى ہوتى ہے اگر اس كو حركت دى جائے تو حركت عارضى دى جائى ہے اور حركت عارضيه مثل حركت كے نہوتے ہوتى ہے ، پس اس كو ثمار نہيں كيا جائے گا ، بخلا ف لام كے عارضيه مثل حركت كے نہوتے ہوتى ہے ، پس اس كو ثمار نہيں كيا جائے گا ، بخلا ف لام كہ جو قو لا ميں ہے وہ افظاً اور حكماً متحرك ہے ، پس اس صورت ميں قو لا ميں واؤ كے لو شخ ہے دعتا ميں الف كا لوٹانا لازم نہيں آتے ۔ اور دونوں كے درميان ایک جدامعا ملے كی وجہ ہے ۔

نفس الكلمة: اس عبارت غرض به بتانا ہے كه بيتا ، نفس كلمه كي نہيں ہے بلكه فاعل كى تا نيث كو بتانے كے ليے لائى گئى ہے، پس اس كى حركت كا اعتبار نہيں كيا جائے گا، پس اس كى حركت كا اعتبار نہيں كيا جائے گا، پس اجتماع ساكنين تقدير أبو گا اگر چە ظاہرى طور يراجتماع نظر نہيں آتا۔

بخلاف الملام: اس عبارت سے قولا میں لام کلے سے متعلق بتارہ ہیں، کہ
اس سے احتر ازکیا گیا ہے اس لیے کہ وہ نفس کلمہ سے ہے پس اس کی حرکت کا عتبار کیا گیا
ہے، پس تقدیراً اجتماع ساکنین بہیں ہوا لینی حرکت اور متحرک حرف دونوں دعتا میں
عارضی ہیں، پس حرکت سکون کے علم میں ہوگی اگر چہ وہ عارضی ہے۔ قولا میں لیکن
متحرک عارضی نہیں ہے بلکہ وہ اصلی ہے پس حرکت کا قوی ہونا اس کے معروض کی وجہ سے
ہیں وہ سکون کے علم میں نہ ہوگی۔

فیی کِسَاءِ اَس کی اصل کِسَاوٌ واؤکے ساتھ ہے جیسے گسُونٹُ عَمْرُو ا جُبَّةً پس واؤ کواس کی راء پرالف سے بدل دیا گیا، پس دوالف جمع ہوگئے پس دوسرےالف کوحذن کے مععذر ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا اس وجہ سے کہ ووصورۃ ماضی کے التباس کے ملتبس ہوتا ہے۔ تو کے مساء ہوگیا۔

و آلا اِعْتِبَادَ : بہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں وہ سوال ہیہ کہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم اس بات کو تعلیم نہیں کرتے اس کا ماقبل مفتوح متحقق نہ ہوا۔ ماقبل الف فاعل ہے پس اس کا ماقبل مفتوح متحقق نہ ہوا۔

بحاجز قی بہاں الف کو حاجز بیعنی توی مانع نہیں کیا گیا اس لیے کہ الف مثل مردہ کے ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے اور مردہ کسی چیز کومنع کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ وہ مانع توی ہو۔

فَاجْتَمَعَ الْآلِفَانِ :ان دوالفول سے مرادا کیک الف فاعل ہے اور دوسری وہ الف جو کہ واؤسے بدلی گئی ہے۔

فِي الْبَعْضِ لِين بعض كلمات كى بناءمين آتاب-

آلائع هانع آیا بھروہ کے ساتھ تھے گھران میں یا عوالف سے بدلا گیا تو دوالف ساکن جمع ہو گئت تو گھران میں سے فعل میں عین کلے والی کو حذف کر دیا اور ہمزہ سے نہ بدلا گیا تو ھا ج ہو گیا۔ پس بیقل کیا گیا ہے کہ فعل کے عین کلمہ کو حذف کیا گیا الف زائدہ کو حذف کیا گیا الف زائدہ کو حذف کیوں نہ کیا گیا باوجر داس کے کہ زائدہ کو حذف کرنا اولی ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے یوں کہا کہ زائدہ کو حذف اس لیے نہیں کیا گیونکہ زائدہ علامت ہے اور علامت حذف نہیں کی جاتی ۔ پس اگر یوں کہا جائے کہ الف کو ہمزہ سے بدلنے سے پہلے کیوں حذف کیا گیا تا کہ دونوں دلیلوں کا عمل ہوجا تا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اگر الف کے تبدیل کرنے کے بعد ہمزہ کو بدلا جا تا تو متحرک کلمہ کا حذف کرنا لازم آتا نا نہ کہ ساکن کا ۔ اور حذف ساکن کے لیے زیادہ مناسب ہے نہ کہ متحرک کے لیے ای اس لیے کہ ساکن معدوم کی طرح ہے اور حذف بھی اعدام یعنی معدوم سے کرنا زیادہ اولی ہے اور وہ ساکن ہے۔

قبائو نیدیائے مسورہ کے ساتھ تھا،تو یاءکوالف سے بدلا کمیا تو دوسا کن جمع ہوگئے پھر دوسرے الف کوالتائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو تھا ہے ہوگیا۔ شاوِ لگندواؤ کمورہ کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ یہ المشو کہ ہے، پی اس میں فعل کے عین کلے کے ساتھ بدل دیا گیا اور وہ واؤسے لام کی جگہ اور وہ کاف لینی کاف کی جگہ پر واؤاور واؤکی جگہ پر کاف کو لایا گیا تو شا بحق ہوگیا واؤمضمومہ کے طرف میں میں واقع ہونے کے ساتھ پھر واؤکو یاء سے بدل دیا گیا اس کے سرہ کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے تو شا بحثی ہوگیا یائے مضمومہ کے ساتھ پھر یاء پر ضمہ کے نقیل ہونے کی وجہ سے یاء کوساکن کر دیا گیا تو اجتماع ساکنین ہوگیا ان میں سے ایک یاء اور دوسرا تنوین تھا تو یاء کو القائے ساکنین کی وجہ سے صدف کر دیا تو شاك ہوگیا جیسے کہا جاتا و دسرا تنوین تھا تو یاء کو القائے ساکنین کی وجہ سے صدف کر دیا تو شاك ہوگیا جیسے کہا جاتا ہوگیا جسے کہا جاتا ہوگیا جب شاك المو جل شو کا۔

و احد اس میں واؤکولام کی جگہ پرنقل کیا گیااور الف کے ساتھ ابتدا ممکن نہیں پس اس پر حاء کومقدم کیا گیا تو خادو ہوگیا پس واؤ کو یاء سے بدل دیا تو حادی ہوگیا پھر قاضی کے اعلال کی طرح اعلال کیا گیا تو تحادہ ہوگیا۔

مَقُوُونٌ : دوواؤں کے ساتھ ان میں ہے پہلی فعل کاعین کلمہ ہے اور دوسری مفعول کی غرض سے زائد کی گئے ہے، پھرواؤ کا ضمہ قاف کی طرف نقل کر دیا گیا تو مَقُونٌ ہوگیا اول واؤ کوحذف کرنے کے ساتھ ۔

فی جوابه اس سے مرادیہ ہے کہ انفش کی دلیل کے جواب میں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ واؤ مفعول کی علامت ہے بلکہ ضمہ کا اشباع ہے مقفعل میں ان کے رفض کی وجہ جیسا کہ گذر چکا ہے اور علامت اس میں میم ہے مفعل ہونے کی فقط۔ اور وہ مزید فید میں بھی مفعول کی علامت ہونے پر ولالت کرتی ہے بغیر واؤ کے اور اگر ہم اس بات کوتسلیم کرلیں کہ واؤ علامت ہے۔ تو پیمر ہم ہیہ بات ہرگز بنا میں کہ یا تی ہرگز سے بات ہرگز سلیم نہیں کی جاتی ۔

مَفُوْلاً: یہال سے ایک سوال اور اس کا جواب پیدا ہوتا ہے دہ میں ہے کہ جب زا کد حرف اصلی حرف کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس وقت حذف انسی کی کو کیا جائے گا جسے کہ نماز میں یاءکو تنوین کے ساتھ ہی حذف کیا گیا ہے اور جب الثقائے ساکنین ۔۔۔۔ ہو جائے تو اور پہلاحرف حرف مدہ ہوتو پہلے حرف کو ہی حذف کیا جائے گا جیسا کہ فُلُ، بع اور حَفُ میں ہوا تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چزیں اس وقت ہول اُس وقت ہول گے کہ جب ساکنین میں سے دوسراحرف حرف حیج ساکن ہو جب کہ یہال پراییانہیں ہے بلکہ وہ دونوں حروف علت ہیں۔

میٹے: یکھی مقول کی طرح ہی ہے اس لیے کہ اس میں حذف کیا جانے والاحرف اخفش کے نزدیک مفعول کی واؤ کو حذف کیا جائے گا۔ جاتے گا۔

اُعِلَّ بہال سے تعلیل کی صورت کو بیان کرنا ہے کہ اس میں تعلیل اس طرح ہوگی کہ یاء کے ضمہ کو باء کی طرف نقل یاء کے ضمہ کو باء کی طرف نقل کریں گے مبیوع میں اور یاء کے کسرہ باء کی طرف نقل کریں گے مبیع میں۔

بالفوق اس فرق کی وضاحت ہے کہ مہیع کا صیغہ اگر چہ استعال مشترک ہے مفعول اور اسم ظرف میں ظاہری طور پر تقذیراً مشترک نہیں ہے اور یہ یقنی بات ہے کہ مہیع اسم مفعول ہے جس کی اصل مبیوع ہے یاء کے ضمہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد واؤسا کنہ ہے اور مہیع جو کہ اسم طرف ہے اس کی اصل مَبِیْعٌ ہے باء کے سکون اور یاء کے سمون اور یاء کی دور یاء کے سمون اور یاء کے سمون او

قُدِّرَتْ بِینی فُلْك فاء کے ضمہ کے سات اور لام کے سکون کے ساتھ واحد اور جمع کے درمیان مشترک ہے، پس جب اس کے سکون کو اُسُدُّ کے سکون کی طرح بنایا جائے گا وہ جمع بن جائے گا۔ گاوہ جمع بن جائے گا۔

وَجَوَيْنَ اس میں جَویْنَ بِهِمْ فُلک کی شمیر کی طرف مند ہے جمع کے لحاظ ہے۔ والممجھول: جب مصنف مِراللہ فعل معروف کی مثالوں کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تواب وہ فعل مجبول کی امثلہ کو بیان کرتا چاہتے ہیں اجوف کے باب سے یعنی اس فعل کو کہ جس کا فاعل مقرر نہیں ہوتا بیان کرنا چاہتے ہیں۔

مابعدها:اس سے مراویہ ہے کہ اس حرف کی حرکت کے حذف کرنے کے بعد

اگر چداس کوذکرنہ کیا گیا ہواس لیے کہاس کوحرکت ضروری ہے،تو پس اس سے النزام معلوم ہوگیا اور عکس میں انتکزام نہ ہونے کی وجہ ہے عکس نہیں کیا گیا۔

و لا یجوز الاشمام: اس کے ظاہر پر ہونے والے سوال کا جواب ہے، یعنی مصنف کے قول اُنحتینر الخ پر سوال یہ ہوتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ اُفینم اُنحتینر کی طرح ہی ہے اور اس میں تین صور تیں جائز ہیں۔ اس لے کہ اُفینم کی اصل اُنفوم ہے۔ واؤ کے سرہ کو قاف کی طرف نقل کیا گیا تو واؤیا ، ہوگئ تو اُفینم کی اصل اُنفوم ہے۔ واؤ کے سرہ کو قاف کی طرف نقل کیا گیا تو واؤیا ، ہوگئ تو اُفینم ہوگیا۔

و لَا يَجُوزُ لِي بِي بِي جَا رَنْهِيں ہے أَفِيْمَ مِيں اس كواصل حالن ، مِيں واؤساكن ، اقبل مضموم حالت ميں برها جائے أقُومَ جيساكم احتيوميں جائز ہے۔

بالفرق فرق تقدیری پراکتفاءاس وجہ ہے کیا کہ قُلُنَ ماضی معروف کے اندراصل میں قَوَلُنَ تھا، واؤ کے فتحہ کے ساتھ پس واؤ کوالف سے بدل دیا گیا، پھرالف َ راجماع ، ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو قُلُنَ ہوگیا، پھر قاف کوضمہ وے دیا گیا تا کہ واؤ کے حذف ہونے پر دلالت کرے ، تو قُلُنَ ہوگیا اور جبکہ وہ قُلُنَ جو کہ ماضی مجبول سے ہے وہ اصل میں قَولُنَ تھا۔ قاف کے ضمہ اور واؤ کے کسرہ کے ساتھ پس واؤ کوساکن کر دیا گیا تو دوساکن اکشے ہوگئے تو واؤ کوالتائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو قُلُنَ ہوگیا ہی وہ وہ دونوں ایک طرح ہی ہیں۔ ہوگیا ہی وہ وہ دونوں ایک طرح ہی ہیں۔

۔ یُفُولُ: یعنی واؤ مفتوحہ کے ساتھ اور اس پر دلیل میہ ہے کہ وہ مضارع میں بنی للمفعول کاعین کلمہ مفتوحہ سے جیسے یکٹسو بُ تو پس یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

اغلال: یہاں اعلال سے مرادیہ ہے کہ داؤ کافتہ قاف کی طرف نقل کی گئی جو کہ اس سے پہلے ہے پھراس کوالف سے بدل دیا گیااس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے پس وہ یقال ہو گیا جیسا کہ جسیا کہ معاف میں واؤ کی فتحہ اس کے ماقبل کی طرف نقل کی گئے تھی۔ الدوش من الدول المحال المحال المحال الدول الدول

## چىهشا بىاب:

## اَلْبَابُ السَّادِسُ فِی النَّاقِصِ چھٹاباب ناقص کے بیان میں

((يُقَالُ لَهُ نَاقِصٌ لِنُقُصَانِهِ فِي الآخِرِ وَذُوْالْاَرْبَعَةِ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ عَلَى ٱرْبَعَةِ ٱخْرُفٍ فِي الْإِخْبَارِ نَحُوُ رَمَيْتُ وَهُوَ لَا يَجِئُ مِنْ بَابٍ فَعِلَ يَفُعِلُ تَقُولُ فِي اِلْحَاقِ الضَّمَائِرِ رَمْنِي رَمَيًا رَمَوْا اِلَى آخِرِهِ آصُلُ رَمْى رَمَّى فَقُلِبَتِ الْيَاءُ الِفًا كَمَا فِي قَالَ آصُلُهُ قَوْلَ وَٱصْلُ رَمَوْا رَمَيُوْا فَقُلِبَتُ الْيَاءُ الِفًا فَاجْتَمَعَ السَّاكِنَانِ فَحُذِفَتِ الْآلِفُ وَكَذَالِكَ رَضُوا إِلَّا آنَّهُ ضُمَّ الصَّادُ فِيهِ بَعْدَ الْحَذَفِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْحَرُو مُ مِنَ الْكَسْرَةِ اِلَى الْوَاوِ وَاصْلُ رَمَتْ رَمَيَتْ فَحُذِفَ الْيَاءُ كُمَا فِي رَمَوْا وَتُحْذَفُ فِي رَمَتَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعِ السَّاكِنَانِ لِانَّةٌ يَجْتَمِعُ السَّاكِنَان تَقْدِيْرًا وَتَمَامُةَ مَرَّ فِي قُوْلًا وَلَا يُعَلُّ رَمَيْنَ كَمَا مَرَّ فِي الْقَوْلَ الْمُسْتَقْبِلُ يَرْمِي الخ أَصْلُهُ يَرْمِي ٱسْكِنَتِ الْيَاءُ لِيْقُلِ الضَّمَّةِ وَلَا يُعَلُّ فِي تَرْمَيَان ِ لِأَنَّ حَرْكَتَهُ حَفِيْفَةٌ أَصْلُ يَرْمُوْنَ يَرْمِيُوْنَ فَأَسْكِنَتِ الْيَاءُ ثُمَّ حُذِفَتُ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَضُمَّ الْمِيْمُ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْخُورُوْ جُ مِن الْكَسْرَةِ اِلَى الضَّمَّةِ وَسُوِّىَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مِثْلِ يَعْفُوْنَ اِكْتِفَاءً بِالْفَرْقِ التَّقْدِيْرِي لِلَآنَّ الْوَاوِ فِي النِّسَآءِ اَصْلِيَةٌ وَالنَّوْنَ عَلَامَةُ التَّانِينِ وَمِنْ ثَمَّ لَا تُسْقَطُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ وَاصْلُ تَرْمِيْن تَرْمِييْنَ فَاسْكِنَتِ الْيَاءُ ثُمَّ حُذِفَتْ لِإِجْتِمَاع السَّاكِنَيْنِ وَهُوَ مُشْتَرَكٌ فِي اللَّفْظِ مَعَ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَإِذَا دُجِلَتِ

ٱلْجَازِم تَسْقُطُ الْيَاءُ عَلَامَةِ لِلْجَزْمِ نَحُوُ لَمْ يَرْمٍ وَمِنْ ثَمَّ تَسْقُطُ فِي حَالَةِ الرَّفُعِ عَكَامَةٌ لِلْوَقْفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ وَتُنْصَبُ إِذَا دَخَلَتِ النَّاصِبُ نَحْوُ لَنْ يَرْمِي وَلَمْ يُنْتَصَبُ فِي مِثْلِ لَنْ يَخْشَى لِاَنَّ الْآلِفَ لَا يَخْتَمِلُ الْحَرْكَةَ ٱلْآمْرُ اِرْمِ اِلِّي آخِرِهِ ٱصْلُهُ اِرْمِيْ فَحُذِفَتِ الْيَاءُ عَلَامَةً لِلْوَقْفِ وَاصْلُ إِرْمُوْا اِرْمِيُوْا فَاسْكِنَتِ الْيَاءُ ثُمَّ حُٰذِفَتُ لِلاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَاصْلُ اِرْمِيُ ارْمِي فَٱسْكِنَتِ الْيَاءُ الْاَصْيلَةُ ثُمَّ حُذِفَتُ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَبِنُوْنِ التَّاكِيُدِ اِرْمِيَنَّ إِرْمِيَانِ إِرْمُنَّ إِرْمِيَّ إِرْمِيَانِ إِرْمِيْنَانَ وَبِالْحَفِيْفَةِ إِرْمِيَنْ إِرْمُنْ إِرْمِنْ)) "اس کے آخر میں حرف کی کی ہوجانے کی وجہ ہے اس کو ناقص کہتے ہیں اور اس كو ذو الاربعة ليني حار حرفول والابهى كهتيه بين اس ليح كه وه بوقت اخبار حيار حرفوں والا بن جاتا ہے، جیسے رَمَیْتُ اور بیناقص فَعِلَ يَفْعِلُ كِ باب سے ننن آتاب اس کے آخر میں ضمیر کے الحاق کے ساتھ یوں کہیں گے دملی، رَمَيًا رَمُوْ اللح رَملي كي اصل رَمّي تقى توياء كوالف سے بدل ديا گيا جيسا ك قَالَ مِين ہوا كه اس كى اصل قَولَ تقى اور رَمَوْا كى اصل رَمَيُوْا تقى پس ياءكو الف سے بدل دیا گیا تو اجتماع ساکنین ہوا تو الف کو حذف کر دیا گیا ،اورا سے ہی دَصُوْا میں ہوامگریہ کہ وہاں ضاد کوضمہ دیا گیا حذف کے بعد تا کہ خروج لازم ندآئے سرہ سے واؤ کی طرف اور رَمنٹ کی اصل رَمینٹ ہے، پس یاء کوحدف كيا كيا جيها كه رَمُوْا مِن حذف كيا كيااور رَمَّنَا مِن جي ياءحذف كي كارجه اجتاع ساکنین نہیں اس لیے کہ اس میں اجتاع ساکنین تقدیراً ہے اور اس کی پوری تفصیل سلے گذر چک ہے فو لاک جث میں ۔اور دَمَیْنَ میں تعلیل نہیں ک جائے گی جیدا کہ القول کے مضارع میں ہوتی۔ یودیمی اس کی اصل یودیمی ہے یا وکو خمہ کے قتل کی وجہ ہے ساکن کردیا گیااور تو میکان میں بھی تعلیل نہیں ک جائے گی اس لیے کہ اس کی حرکت خفیف ہے۔ یو مُون کی اصل یو میون تھا

الدوش من اللول المنظمة المنظمة

ہے ہیں یاءکوساکن کر دیا گیا پھراس کوالتقائے ساکنین کی دجہ سے حذف کر دیا گیااورمیم کوضمه دے دیا گیا تا که خروج کسره سے ضمه کی طرف لازم نه آئے۔ اور د جال اور نساء (مَركراورمؤنث) مِين برابري رَهِي كُنْ يَعْفُونَ كَيْ مُلْ مِين فرق تقدیری پراکتفاء کرتے ہوئے اس لیے کدواؤنساء میں اصلی ہے اورنون تانيف كى علامت ب- اى وجد ساللدتعالى فرمان "إلا أن يعفون" میں نہیں گرائی جائے گی اور تو مین کی اصل تو میدن کے پس یاء کوساکن کردیا گیا پھراجماع ساکنین ہوا تو حذف کردیا گیا اوروہ مشترک ہے لفظ ہونے میں باوجود جمع مؤنث ہونے کے اور حرف جازم داخل کیا جائے تو یاء علامت جزی کی وجہ سے گر جائے گی جیسے کم یو ماورای وجہ سے حالت رفع میں بھی وقف كرنے كے ليے كرائى جاتى ہاللہ كے فرمان وَاللَّيْلِ إِذَا يَسُو إورنصب ديا جاتا ہے کہ جب کوئی حرف ناصب داخل ہو جائے جسے کن یورمی اور کن يتخشى كمثل فعل مين نصب نبيس دياجائ كاس لي كدالف حركت كاحمال نہیں رکھتی۔اوراس سےامر إرْمِ النح آتا ہے۔اس کی اصل إرْمِی ہے پس یاء کوعلامة وقف کی غرض سے حذف کر دیا گیا اور اِدْ مَو اکی اصل اِدْ مِیوُ اہے۔ پس باءکوساکن کردیا گیا پھراجماع ساکنین کی وجہ سے حذف کردیا گیااور ادمی کی اصل اِدرمی ہے۔ پس اس سے یاء اصلی کو ساکن کر دیا گیا پھر اجہاع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ اور نون تا کید کے ساتھ ہیاس طرح استعال بوتاب إدْمِينَ، إدْمِيان، إدْمُن، إدْمِنَ، إدْمِيان، إدْمِينان، إدْمِينان اورنون خفيفك ارمن إرمن استعال موتات - إرمين، إرمن إرمن إرمن

تشریع: لِنُفُصَانِهِ : کَلَمه کِ آخر میں حروف کے کم ہو جانے کی وجہ سے جیسے کہ فعل حرکت کے لافا میں معرف باللام حرکت کے لحاظ سے کم ہونے مثال جیسے یَدْعُو اور یَرْمِی اورات میں معرف باللام حالت رفع اور حالت جرمیں جیسے جاء نی القاضی مورت بالقا نہی جبکہ حرف کے اعتبار سے فعل میں کی کی مثال جیسے دعت اور دمت اور مضارع میں حالت جزم میں

جيے لَمْ يَدُعُ اور لَمْ يَرُمِ اور امريس جيے اُدْعُ اور اِرْمِ اور اسم جوتوين والا بوحالت رفع اور حالت جريس جيے جَاء قَاصِ اور مَرَدُتُ بِقَاصٍ۔

فَحُدِفَتْ بِعِنَ وہ الف جو کہ یاء سے بدل کرآئی تھی اس کوالقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کردیانہ کہ واؤجمع کواس لیے کہ وہ علامت ہے۔ اور علامت حذف نہیں کی جاتی۔
کَذَالِكَ بِعِنَ ای طرح ہی یاء کو رصوا میں التقائے ساکنین کی وجہ سے ساکن کیا گیا ہی اگر کہا جائے کہ اس رمو ا دواعلال جمع ہوگئے اور وہ یاء کا الف سے بدلنا اور چھر یا ، تبدیل شدہ الف کا حذف کرنا اور دواعلال کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ جواب میں بدکہا گیا ہے کہ دواعلال کا اجماع ایسے دوحروف میں ممتنع ہے کہ جو تبسل ہوں اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جبکہ دواعلال کا ایک ہی حرف میں جمع ہونا جائز ہے جیسا کہ یُدُقی میں ہوا۔
اس لیے کہ اس میں الف کو یاء سے بدلاگیا اور پھریا ، کو واؤسے بدل دیا گیا۔

الی الْوَاوِ اس عبارت سے متعلق ریمی کہا گیا ہے کہا گریا ، کوحذف کرنے کے بعد واؤ کا ماتبل اپنے حال پر باقی رہ جائے تو علامت کا تبدیل ہونالا زم آئے گا، بوجہواؤک یا ، ہونے کے اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل کے مکسور ہونے کی وجہ سے اس شرط پر تالل اور تدبر کی صورت میں واحد کے ساتھ التباس لا زم آئے گا۔

فَحُدِفَ بِینی یا عُواس کے متحرک ہونے کی اوراس کے ماتبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدلنے کے بعد حذف کر وجہ سے الف میں کو جہ سے حذف کر دیا گیا جو کہ الف اور تاء کے اندر ہوا۔ اور حذف کے لیے الف ہی کو متعین کیا گیا اس لیے کہنا عملامت سے اور علامت حذف نہیں کی جاتی ۔

وَ نُحُدُدُ فُ بِہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ مناسب یہ ہے کہ الف کو رَمّناً سے حذف نہ کیا جائے اس میں حذف کے سبب کے فقد ان کی وجہ سے اور وہ التقائے ساکنین ہے۔

تَفُدِيْرًا : يہاں اجتماع ساكنين تقديراً ہے نہ كدلفظ اس ليے كدتاء سكون كے تعم ميں ہے كونكداس كى حركت عارضى ہے، پس اس كا اعتبار نہيں كيا جائے گا۔

دَمَیْنَ اِیعِیْ اس تعلیل نہ ہوگی اس دلیل کی وجہ سے کہ جو القول کے بارے میں گذر پیکی ہوادراس کا ماقبل مفتوح ہوتو گذر پیکی ہوادراس کا ماقبل مفتوح ہوتو ۔ فتحہ کی خفت کی وجہ سے تعلیل نہ کی جائے گی۔

تحکما مَوَّ ایعنی بیات گذر چک ہے کہ جب حروف علت ساکن ہوں توان کو ماقبل کی حرکت کے مطابق جنس سے ہی بدل دیا جاتا ہے مگر جبکہ ماقبل میں فتحہ ہوتو پھراس وقت فتحہ اور سکون کی خفت کی وجہ ایپانہیں ہوگا۔

فیی الْقُوْل اس الفظ پرایک تنبیہ ہے، یوں نہ کہا جائے کہ مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے جس کہ البیع جس کہ البیع جائے جس کہ البیع جس کہ البیع میں ہے اس لیے بائی پر قیاس ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ البیع مذکور ہو مذکور ہو ذکور ہو زیادہ الجمالے۔

لِیْفُلِ الضَّمَّةِ بِس اگریوں کہاجائے کہ یہاں ضمہ کا ذکر کرنا غیر متنقیم ہاس لیے کہ شخص بی الرکہا جاتا لیشفُلِ الرَّفُع توبیہ کے مضمین کے کے القاب سے ہاور مضارع معرب کے القاب سے ہے۔ زیادہ اچھا ہوتا اس لیے کہ رفع معرب کے القاب سے ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ جول مصنف نے کہا وہ درست ہے۔ اس شخص کے قول پر کہ جو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کواسم بنائے معرب اور بنی جیسی حرکات کے لیے اور جبکہ اس شخص کے قول پر کہ جوان کواسم بتائے حرکات بنائیہ کے لیے خاص کر تو اس وقت ضمہ رفع کے لیے مستعار ہوگا۔

حُدِفَتْ بینی حدف کرنے کے بعدمیم کوضمہ دیا جائے گاتا کہ کسرہ سے واؤک طرف خروج لازم ندآئے جیسا کہ رصوامیں ہوا اور یہاں رصوا میں ضمہ پراکتفاء کرتے ہوئے پھیس کیا۔

لا جُنِه مَا عِ السَّا كِنَيْنِ العِنى ياء كوساكن كرنے كے بعد اجمّاع ساكنين ہو گيا تواس ياء كوحذف كرديا تو يَوْمِوْنَ ہو گيا يعنى ہم كے كره اورواؤك سكون كے ساتھ پھرميم كے كسر وكوشم سے بدل ديا گيا واؤجم كو بچانے كے ليے اور مصنف كى كلام يبال پراعلال اول کوظا ہر کررہی ہے جس سے کسرہ سے ضمہ کی طرف ابدال سے تعرض لازم نہیں آتا گر وہ دوسرااحتال بھی رکھتا ہے اس کے قول ''فی اعلال دامون'' کے قرینہ کی وجہ سے پھر واؤ کوضمہ دے ویاس کے ماقبل مامضموم کے مطالبے کی وجہ سے۔

لِآنَّ الْوَاوَ بِهِال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمع مذکر کے صیغول میں علامت واؤ ہے، اس لیے کہ یعفون کی اصل اس تقدیر پر یعفون ہے پہلی واؤ کے ضمہ کے ساتھ پس اس برضم تقبل تھا تو اس کو گرا دیا گیا، پہلی تو ان دونوں واؤں کے درمیان التقائے ساکنین ہواتو پہلی واؤ کو صدف کر دیا گیا اس لیے کہ وہ فعل کا لام کلمہ ہے اور وہ تبدیلی کا کل ہے اور اس لیے کہ دوسری واؤ فاعل کی علامت ہے اور نون اعراب کی علامت ہے اور نعل معرب ہے پس اس کا وزن یکھنگون ہے فاء کے سکون اور عین کے ضم کے ساتھ ۔

اَصْلِیَة اس کواصلی اس وجدے کہا کہ وہ فعل کالام کلمہ ہے اور نون جمع کی شمیر ہے اور فعل اس کے باوجودین ہے اور اس کاوزن یَفْعُلْنَ ہے۔ یَنْصُرْنَ کَی طرح۔

عَلَامَةُ التَّانِيْتِ بِينى يَعْفُونَ مِين واوَضمير جَع دِ جال كے ليے علامت ہاور نون علامت رفع ہے جو كہ نصب اور جزم ميں گر جاتى ہے اور اس كالام كلمه محذوف ہے جس كى اصل يَعْفُونُون پس بِهلى واؤ كوساكن كيا گيا پھر التقائے ساكنين كى وجہ سے حذف كرديا گيا، اور اسى وجہ ہے جمع مؤنث ميں نون جمع مؤنث كى علامت ہے نہ كه رفع كى علامت تا كہ ذكر اور مؤنث كى علامت ميں فرق باتى رہے۔

لِلُوَقُفِ وقف كا بيان يہ ہے كہ موقوف عليہ (جس پر وقف كيا جائے) وہ ساكن ہى ہوتا ہے جس طرح كہ مجر وم (جزم والاحرف) وہ صرف جزم والا ہى ہوتا ہے۔ پس وقف كا عمل يہ ہے كہ موقوف عليه ساكن كرنا ۔ جيسا كہ جازم كاعمل مجر وم كوساكن كرنا ہے اور جب معتل ميں آخر ہے حرف علت كو حذف كرديا جاتا ہے تو وہ حذف ہونا ہى معتل كے ليے جزم كى علامت ہوتا ہے۔ جبيا كہ ہم نے ذكر كيا وقف ميں ہمي حذف كيا جاتا ہے وقف كى علامت كے ليے ان دونوں ميں ہے ہراك كودوسرے پر محمول كرنے كے ليے وقف كى علامت كے ليے ان دونوں ميں ہے ہراك كودوسرے پر محمول كرنے كے ليے

اوران دونوں کے درمیان جامع علامت جس کا ہرا یک آخر میں تقاضا کرتا ہے۔ ((اَلْفَاعِلُ رَامِ اللَّحِ اَصْلُهُ رَامِيٌ فَالسَّكِنَتِ الْيَاءُ فِي حَالَتَنِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ ثُمَّ حُذِفَتُ لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَلَا تُسْكُنُ فِي حَالَةِ النَّصْبَ أَصْلُ رَامُونَ رَامِيُونَ فَأَسْكِنَتِ الْيَاءُ ثُمَّ خُذِفَتْ لِإِجْتِمَّاعِ السَّاكِنَيْنِ ثُمَّ ضُمَّ الْمِيمُ لِإِسْتِدْعَاءِ الْوَاوِ وَإِذَا أَضَفْتَ التَّثْنِيَةَ اِلَى نَفْسِكَ فَقُلُتَ رَامِيَاىَ فِي حَالَتَي الرَّفْعِ وَرامِيَ فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالْجَرِّ بِادْغَامِ عَلَامَة النَّصْبِ وَالَّجَرِّ فِي يَاءِ الْإِضَافَةِ وَإِذَا اَضَفُتَ الْجَمْعَ فَقُلْتَ رَامِيٌ فِي جَمِيْعِ الْآخُوَالِ وَأَصْلُهُ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ رَامُوْي كَانُدْعِمَتْ لِلاَنَّةُ اِجْتَمَعَ الْحَرْفَانِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ فِي الْعِلْيَةِ وَجُعِلَ الْوَاوُ يَاءً لَا الْيَاءُ وَاوًا لِلْحِفَةِ وَلَا سِتِدْعَاءِ الْمُدْغَمِ فِيهِ ثُمَّ قُلِبَتْ ضَمَّةُ مَا قَبْلُهَا كُسُرَةً لِلْمُوَافَقَةِ وَلِئَلًّا يَلْزَمَ الْخُرُورُجُ مِنَ الضَّمَّةِ اِلَى الْيَاءِ الْمَفْعُولِ مَرْمُنَّ الْحَ أَصْلُهُ مَرْمُونًى فَأَدْغِمَ كَمَا أَدْغِمَ فِي رَامِيٌّ وَإِذَا اَضَفْتَ التَّنْنِيَةَ إِلَى الْيُاءِ الْمُتَكَلِّمِ فَقُلْتَ مَرْمُيَاكٌ فِي الرَّفْعِ وَفِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالْجَرَّمَوْمُي بِأَرْبِعَ يَاآتٍ وَإِذَا أَضَفُتَ الْجَمْعَ فَقُلُتَ مَرْمِيٌّ أَيْضًا بِاَرْبِعَ يَاآتٍ فِي كُلِّ الْاَحْوَالِ الْمَوْضِعُ مَرْمًى ٱلْاَصْلُ فِيْهِ اَنْ يَاتِيَ عَلَى وَزُن مَفْعِلِ إِلاَّ أَنَّهُمْ فَرُّوْاعَنْ تَوَالِي الْكَسَرَاتِ ٱلْآلَةُ مِرْمًى ٱلْمَجْهُولُ رُمِيَ يُرْمَى الح وَلَا يُعَلُّ لِخِفَةِ الْفَتْحَةِ وَاصْلُ يُرْمَى يُرْمَيُ فَقُلِبَتِ الْيَاءُ الِّفَا كَمَا فِي رَمَىَ وَحُكُمُ غَزَا يَغْزُوْا مِثُلُ رَمَى يَرْمِي فِي كُلِّ الْآخُكَامِ اللَّ انَّهُمْ يُبَدِّلُونَ الْوَاوَ يَاءً فِي نَحْوِاغُزِيْتُ تَبْعًا لِيَغْزِى مَعَ أَنَّ الْيَاءَ مِنْ حُرُوْفِ الْإِبْدَالِ وَحَرُّوْفُهَا قَوْلُكَ اَسَتَنْجِدُهُ يَوْمَ صَالَ زَطُّ الْهَمْزَةُ ٱبْدِلَتْ وَجُوْبًا مُطَّرِدًا مِنَ الْاَلِفِ بَعْدَ الْاَلِفِ فِي نَحُو صَحُورًا ۚ وَهَمُوزَتُهَا الِكُ فِي الْآصُلِ كَالِكِ سُكُوكِي ثُمَّ زِيْدَتُ قَبْلَهَا اللَّهُ لِمَدِّ الصَّوْتِ ثُمَّ جُعِلَتْ هَمْزَةٌ لِوُقُوْعِهَا طَرَفًا بَعْدَ اللَّهَا زَائِدَةً وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ جَعْلُهَا هَمْزَةً فِي صَحَارِى يَعْنِى لَوْ كَانَتُ فِي الْآصُلِ هَمْزَةٌ لَجَازَ صَحَارَى بِالْهَمْزَةِ فِي صُورَةٍ مَّا كَمَا يَجُوزُ فِي الْآصُلِ هَمْزَةٌ لَجَازَ صَحَارَى بِالْهَمْزَةِ فِي نَحْوِ اَوَاصِلُ فِرَارًا عَنْ فِي نَحْوِ خَطِينَةٌ وَمِنَ الْوَاوِ وَجُوبًا مُطَّرِدًا فِي نَحْوِ اَوَاصِلُ فِرَارًا عَنْ الْجَدِمَاعِ الْوَاوَاتِ وَنَحُو قَائِلٌ كَمَا مَرَّ وَنَحُو كَسَاءٌ لِوَقُوعِ الْمَحْرَكَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى الْوَاوِ مِنَ الْيَاءِ وَجُوبًا مُطَّرِدًا نَحُو بَائِعُ الْحَرَكَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى الْوَاوِ الْمُضْمُومَةِ نَحُو الجُوهُ وَادُورٌ لِيقَلِ الْحَرَكَاتِ الْمُحْتَلِقَةِ عَلَى الْوَاوِ عَيْرِ الْمُصْمُومَةِ نَحُو الجُوهُ وَادُورٌ لِيقَلِ الْحَرْتَوِةِ عَلَى الْوَاوِ عَيْرِ الْمُصْمُومَةِ نَحُو الْجَوْدُ وَا مَحْدُ اللّهِ السَّلَاةِ وَمِنَ الْهَاءِ وَمِنَ الْوَاوِ عَيْرِ الْمَصْمُومَةِ نَحُو السَّاحِ وَاجِدْ الْحَدْ وَاللّهُ اللّهِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرَعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمَاءِ فِي نَحُو اللّهَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمَاءِ فِي نَحُو الْمَاتِ فِي نَحُو الْمَاتِ فِي نَحُو الْهَاتِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُعْرَعِيقَ الْمَاءِ فِي نَحُو الْمَاتِ فِي نَحُو الْمَاتِ فِي نَحُو الْمَاتِ وَمِنَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُعْلِعُولِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُولِ الْمُؤْلِولُ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْمِوقِ لِلْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُعْلِعِيقَ الْمُعْرِعِيقَ الْمُؤْلِ الْمُعْرِعِيقَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

''اوراس سے فاعل دام آتا ہے،اس کی اصل داھی ہے، پس یا اور اس کر دیا اور رفع اور جردونوں حالتوں میں پھراجھاع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا اور حالت نصب میں نصب کے خفیف ہونے کی وجہ سے ساکن ہیں کیا گیا۔
اور دامون کی اصل داھیون تھی۔ پس یا اکوساکن کر دیا پھراجھاع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا چرمیم کو واؤ مطالبہ کرنے کی وجہ سے ضمہ دے دیا تو دہمون ہوگیا۔ اور جب آپ شنید کے کلہ کواپی طرف یعنی یائے مشکلم کی طرف مضاف کریں گے تو آپ یوں کہیں گے داھیای حالت رفع میں اور داھی حالت نصب اور حالت جرمیں بادعام کے ساتھ، یعنی نصب اور جرکی حالت میں حالت نصب اور حالت جرمیں بادعام ہوگا۔ اور جب جمع کے کلہ کی اضافت کریں گلہ کی یائے مشکلم کی طرف تو یوں کہیں گے داھی تمام احوال میں اور اس کی اصل حالمیت رفع میں داموی ہے، پس ادعام کر دیا گیا اس لیے دو جرف ایک جنس حالمیت رفع میں داھوی ہے، پس ادعام کر دیا گیا اس لیے دو جرف ایک جنس حالمیت رفع میں داھوی ہے، پس ادعام کر دیا گیا اس لیے دو جرف ایک جنس حالمیت رفع میں داھوی ہے، پس ادعام کر دیا گیا اس لیے دو جرف ایک جنس حالمیت رفع میں داھوی ہے، پس ادعام کر دیا گیا اس لیے دو جرف ایک جنس

کے حروف علت میں جمع ہو گئے اور واؤ کو ہاء سے بدل دیا گیا واؤ کے خفیف ہونے اور ماقبل کے مدغم فیہ ہونے کے مطالبے کی وجہ سے پھراس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا، موافقت کی وجہ سے تا کہ ضمہ سے یاء کی طرف خروج لازم ندآئے۔اوراس سےمفعول مرمی آتا ہاس کی اصل مَرْمُوثی ہے۔ پس يبان بھي اس طرح بھي ادغام کيا گيا کہ جس طرح د اهي کيا گيا اور جب آب تثنيے کے کلمے کی یائے متکلم کی طرف اضاف کریں گے تو یوں کہیں گے مرمیای حالت رفع میں جب کرنصب اور جرکی حالت میں مومی کہیں گے واریاؤں کے ساتھ اور جب جمع کے کلم کی اضافت کریں گے تو آپ یوں کہیں گے مومی پیجی جاریاؤل کے ساتھ آئے تمام احوال میں اور اسم طرف اس ہے مَرمی آتا ہے اس میں اصل بیہ کہ بیہ مفعل کے وزن پرآتا ہے مگر بیہ کہ وہ لوگ لگا تار کسرول سے بیچنے کی دوسری جانب چلے گئے اور اسم آلداس سے مودمی آتا ہے اور مجہول اس سے رہمی پُولمی النح آتا ہے۔ اور فتحہ کے خفیف ہونے کی وجہ سے اعلال نہیں ہوگا۔ اور یُو ملی کی اصل یُو مَی مُقی۔ پس یاءکوالف سے بدل دیا گیا جیبا کہ رَمّی میں تھااور غزا یغزو کا حکم رمی یو می کی طرح ہی ہے تمام احکام میں گرید کہ انہوں نے واؤ کویاء ہے تبدیل كيا ہے۔ اغزيت جيسى مثالوں ميں ليغزى كى اتباع كرتے ہوئے باوجور اس کے کہ یاء حروف ابدال میں سے ہاوراس کے حروف آپ کے قول کے مطابق اس طرح ہیں۔

استنجدہ یوم صال ذط بہر ہ کو جو بابدل دیا جاتا ہے الف سے الف کے بعد واقع ہونے کے وقت جیسے کہ صحواء میں اور اس کا بمزہ الف ہے اصل میں الف ہے سگرای کے الف کی طرح پھرای سے پہلے آ واز کو لمبا کرنے کی وجہ سے الف کوزیادہ کرایا گیا پھراس کو بمزہ بنادیا گیا طرف میں واقع ہونے گی وجہ سے الف و اند و الدورای وجہ سے اس کا بمزہ بنانا صحاری میں جائز

نہیں ہے یعنی اگراصل میں ہوتا تو صحادی میں جائز تھا کی صورت میں۔
جیسا کہ حطینة میں جائز ہے اور واؤ سے بدلا جاتا ہے وجو با موافقت کی وجہ
سے اَوّاصِلْجیسی مثال میں واوات کے اجتماع سے احتر ازکرتے ہوئے اور
جیسے قانل جیسا کہ گذر چکا ہے اور جیسے کے سنا ڈمیں واؤ پرمختلف حرکات واضل
ہونے کی وجہ سے اور یاء سے وجو بابدلا جاتا ہے بانع جیسی مثال کی موافقت میں
جیسا کہ گذر چکا ہے اور مطر داکا جواز واؤ مضمومہ سے جیسے اُجُو ہ اور اَدُورٌ جیسا کہ گذر چکا ہے اور مطر داکا جواز واؤ مضمومہ سے جیسے اُجُو ہ اور اَدُورٌ جیسا کہ گذر چکا ہے اور مطر داکا جواز واؤ مضمومہ سے جیسے اُجُو ہ اور اَدُورٌ علی میں جیسے والی وجہ سے اور واؤ سے بدلا جاتا ہے غیر صفموم ہونے کی وجہ سے حالت میں جیسے اِشاح اور اَجِد جیسے کہ اَجِدُ حدیث میں ہی ہی آ یا ہے اور یاء سے بدل دیا گیا ہے قطع اللہ ادیہ میں یاء پر حرکت کے تقیل ہونے کی وجہ سے میاہ آتی ہے اور الف سے بدل دیا جاتا ہے جیسے میاہ آتی ہے اور الف سے بدل دیا جاتا ہے جیسے میاہ آتی ہے اور الف سے بدل دیا جاتا ہے جیسے میاہ اور ایش خین کی وجہ سے اور ایش کے خرج کے حتود ہونے کی وجہ سے اور ایس کو اور ایس کی اصل میاہ اور ایس حین اور ایس کہ مونا ان دونوں کے خرج کے حتود ہونے کی وجہ سے نوق المشتاق اباب کہ اصل بُنع ہونا ان دونوں کے خرج کے حتود ہونے کی وجہ سے نوق المشتاق اباب کہ اصل بُنع ہونا ان دونوں کے خرج کے حتود ہونے کی وجہ سے نا

الله ختماع السّائين بينيا واورنون توين كے جمع ہوجانے كى وجہ سے اس ليے كہ نون ساكنہ دوسرى حركت كى اتباع كرتى ہے لاكى حركت كے بعد جيسا كہ حسن كى نون يہ يقينا حركت سے پہلے ہے جب ميم آخريس ہوگئ تو وہ اس كى حركت كى اتباع كر سے اور اس كے بعد آئے گى اور طرف كے عارضہ كى وجہ سے نہيں ہے جيسے كہ بكل كى حركت وہ ايك مستقل حرف ہے اس كى علامت مكن كى وجہ سے زيادہ كى گئ ہے اور علامت حذف نہيں كى حاتى ہے حاتى كى علامت مكن كى وجہ سے زيادہ كى گئى ہے اور علامت حذف نہيں كى حاتى ہے حاتى كى علامت مكن كى وجہ سے زيادہ كى گئى ہے اور علامت حذف نہيں كى حاتى ہے۔

لا دامی یا بینی یا مشدوده اورمیم کے کسرہ کے ساتھ اس لیے کہ اس کی اصل نصب اور جرکی حالت میں دامینی ہے۔ پس یاء کوتفل کی وجہ سے ساکن کر دیا اور اس کے ضعف کی وجہ سے ۔ پھر اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا ۔ تور امین ہوگیا، پس جب اس کی اضافت یا مشکلم کی طرف کی گئی تونون اضافت کی وجہ سے ٹرگیا تو پھر دو

یاءا کھے ہو گئے آن میں ہے اول یاءسا کن تھی اور دوسری یا متحرک تھی تو اول کا ٹانی میں ادغام کردیا تو رامینی ہوگیا۔

فی الْعِلْیَة العِی ان میں سے ہرایک کی طرف اعتبار سے نظر کرتے ہوئے کہ دونوں حروف علت ہی ہیں ان میں ایک دوسرے کے بعد سے سکون کے ساتھ پس داؤکو یا ۔ ونوں حروف علت ہی ہیں ان میں ایک دوسرے کے بعد سے سکون کے ساتھ پس داؤکو یا ۔ سے بدل دیا گیا ، جیسا کہ قاعدہ وقانون ہے تو رامی پیرمیم کو کسرہ دے دیا گیا تو رامی ہوگیا جبکہ حالت نصب اور جرمیں اس کی اصل دامیین ہے جب اس کی اضافت یا ءوشکلم کی طرف کی گئی تونون کو گرادیا تو رامی ہوگیا پھریا ءادل کایا ، ٹانی میں ادعا مردیا ۔ ورامی ہوگیا جو رامی ہوگیا۔

جُعِلَ الْواو ایہ بات اس کے ظاہر پرنہیں ہے، پس یہ یقینا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہردہ جگہ کہ جہاں واؤاور یاء جمع ہوجا کیں یا یاءاورواؤ جمع ہوجا کیں تو مناسب سے کہ ان دونوں میں سے آیک کا دوسر سے میں ادغام کر دیاجائے حالا تکہ ایسا مناسب سے کہ جہاں ہمیں واؤاور یاء جمع ہوجا کیں اوران میں سے اول ساکن ہو اوران میں سے وکی ایک کسی دوسر سے حرف سے بدلا ہوا نہ ہوان میں سے واؤ کو یاء سے بدل دیا جوائے گا۔خواہ واؤ مقدم ہو یا مؤخر ہواس لیے کہ یاء واؤ کی نبعت زیادہ خفیف بدل دیا جائے گا۔خواہ واؤ مقدم ہو یا مؤخر ہواس لیے کہ یاء واؤ کی نبعت زیادہ خفیف ہالی کے اور مطلوب وہی تخفیف ہی ہے پس یاء کا یاء میں ادغام کیا جائے گا پس پھر اس کے ماقبل کی طرف غور کیا جائے گا اگر وہ مضموم ہوتو اس کو ضمہ دیا جائے گا ورنداس کو اس کے مال پر باقی رکھا جائے گا۔

مَوْمَيَاىَ: يداصل میں مَوْمِيان تھا پی جب آپ نے اس کی اضافت اپنفس کی طرف (یائے متعلم کی طرف) کی تو نون بوجہ اضافت کر گئی تویہ مو میای ہو گیا۔

ہار بع یا آت : بعنی لگا تار چاریا ، جمع ہو گئیں ان میں سے پہلی وہ یا ، کہ جومفعول کی واؤ سے بدل کر آئی اور دوسری یا فعل کے لام کلمہ کی اور تیسری حثینہ کی علامت کی اور چوشی یا ، جب اس کی جوشی یا ، جب اس کی اضافت کی گئی۔ اصل میں حَوْمِینُن تھا، جب اس کی اضافت کی گئی۔ اصل میں حَوْمِینُن تھا، جب اس کی اضافت کی گئی۔ تو مومِینی ہوگیا تو آخر میں موجود دو

یا وَل کا آپس میں ادعام کر دیاتو مومیبی ہوگیا۔ خیشتن جمری دیں العندین

فیی نگلِ الاُحُوالِ الینی ہر حال میں تو پس حالت نصب اور جر میں ظاہر ہے اس لیے کہ نصب اور جر میں ظاہر ہے اس لیے کہ نصب اور جر میں مَرْمِییْنَ ہے، جب اس کی اضافت یائے مشکلم کی طرف کی گئی تو نون اضافت کی وجہ سے گرگئی۔ پھر یاء کایاء میں ادغام کر دیا تو مقرد میں ہوگیا، میم کسور اور آخر میں یاء مشددہ کے ساتھ اور آخر میں یاء مشدد پر اعراب فتح ہوگا اور جبکہ حالت رفع میں اس کی اصل مَرْمِیوْن ہے جب اس کی اضافت یائے مشکلم کی طرف کی گئی تو نون میں اس کی اصل مَرْمِیوْن ہے جب اس کی اضافت یائے مشکلم کی طرف کی گئی تو نون اضافت کی وجہ سے گرگیا تو رامیوی میسور کر دیا آخر میں یاء کو مشدد مفتوح کر دیا تو رامیی ہوگیا۔

فَرُّواْ:اس سے فرار اختیار کیا اس لیے کہ یاء دو کسروں کا نام ہے پس انہوں نے عین کلمہ کو ناقص کے ظرف میں فتحہ دیا برابر ہے۔ کہ اس کے مضارع کا عین مکسور ہویا مفتوح ہویا مضموم ہوای وجہ ہے۔

وَلَا يُعُلَّ : يَهِال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ سوال مقدريہ ہے کہ اگر يوں کہا جائے کہ رُمِي ميں ياء مفتوحہ پائی جاتی ہے تو مناسب بيتھا کہ اس کو بھی سکون سے بدل دیا جاتایاء پر کسرہ کے تقبل ہونے کی وجہ ہے، تو اس کا جواب بيديا کہ تو الی کسرات ہے بچتے ہوئے ايمانہيں کيا۔

لحفة الفتحة لین تغیر کے سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ اس کا ماقبل مکسور ہے اور کسرہ یاء کے موافق ہے پس تغییر کا سبب متحقق نہ ہوا اور فتح خفیف حرکت ہے پس وہ ساکن نہیں کی جائے گی۔

دَمٰی یَوْمِی بینی جسطرت یومی کیاءاپے متحرک ہونے اور ماتبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گئی ہے تو اس طرح ہی غزو میں واؤالف سے بدل گئی تو غزا ہو گیا اور جیسا کہ یومی میں یاء کو ضمہ کے تقل کی وجہ سے اور اس کے ضعف کی وجہ سے ساکن کردیا تو بالکل اس طرح ہی یعزو میں ہوا اور جس طرح اِدْم میں یاء کو حذف کردیا۔

## الموش من الليوات المحاسبة المح

حروف الابدال بعنی ان کلمات کے حروف کہ جن میں ہے بعض دوسر کے بعض حروف ہے بدل جاتے ہیں۔

صحراء: جان لو کہ صحراء میں جوہ عزہ ہے وہ اس الف سے بدل کر آیا ہے کہ جو
تا نیٹ کے لیے ہے جیسے محبلی کی الف اور سکٹوئی کی الف اور اس الف مقصورہ
تا نیٹ کے لیے ہے تو اہل صرف نے اس قبل ایک اور الف زائدہ کی مد کی غرض سے لغت
میں وسعت دینے کے لیے اور مؤنث کو زیادہ کرنے کی غرض سے تا کہ مؤنث کے لیے
مدودہ اور مقصوہ علامت بن جا نمیں ۔ تو اس صورت میں دوالف اسکٹے ہوگئے اور ان میں
سے کی ایک کا حذف کرنا جا تزنہیں ہے اس لیے کہ پہلی مد کے لیے ہے اور دوسری تا نیٹ
کے لیے پس اس کو حذف کرنا اس کے مدلول میں نمل ہونا ہے اور پہلی کو حرکت دینا ممکن
نہیں اگر اس کو حرکت دی جائے تو اس کو مدجد اکر دے گی پس متعین ہوگیا کو حرکت دینا،
پس صحہ اء ہوگیا اور اس کے قول بعد الف زائدہ سے بھی بھی بھی مراد ہے۔

میں ہمزہ کے ساتھ صحواء کے خلاف اس لیے کہ اس کی جمع صحادی راء کے ساتھ ہمزہ کے بعد نہیں بالکل نہیں لائی جاتی۔ پس اگراصلی ہوتا حطیة کے ہمزہ کی طرح تو جمع مکسر میں بھی ضرور ہمزہ کے ساتھ آتا۔

صحاری: یعنی راء کے فتہ کے ساتھ صحراء کی جمع ہیں جب آپ ارادہ کریں اور اس بات کا کہ اس کی جمع بنائیں تو آپ حاء اور راء کے درمیان الف کو داخل کریں اور راء کو کسرہ دے دیں جیسا کہ مساجد اور جعافر میں پس اس الف کویاء سے بدلاگیا جو کہ راء کے بعد تھی اس کسرہ کی وجہ سے جو کہ اس کے ماقبل میں تھا، تخفیف غرض سے کیونکہ اس کی وجہ سے جمع میں تقل پیدا ہو رہا تھا، پس ضروری ہوا راء کو فتہ دینا تو صحادی ہوگیا۔

آجدد آجدد اس کی اصل و تحد و تحدید بین ہمزہ کو تخفیف کی غرض ہے واؤ سے بدلا گیا اور اس صدیث کے ورود کا سبب میں ہے کہ نبی کریم منظیم آئے نے سعید بن وقاص ڈائٹو کو دیکھا کہ اپنی دو انگلیوں کے ساتھ تشہد میں اشارہ کررہے تو آپ منظیم نے فرمایا آجد کی دائگ کے ساتھ اشارہ کرو۔

الممشتاق: تاء کے بعد ہمزہ کے سرہ کے ساتھ ،اس لیے کہ بیاسم فاعل ہے اور اس کی اصل مشتاق ہے الف خالصہ کے ساتھ اور اس کی اصل مشتوق ہے واؤ مکسورہ کے ساتھ پس واؤ کوالف سے اور الف کوہمزہ سے بدلا گیا تومشتاق ہوگیا۔

((اكسِّينُ أَبُدِلِتُ مِنَ التَّاءِ نَحُو السَّتَخَدَ اَصْلُهُ اِتَّخَدَ عِنْدَ سِيْبُوَيُهُ لِقُرْبِهِمَا فِي الْمَهُمُوسِيةِ التَّاءُ أَبْدِلَتُ مِنَ الْوَاوِ نَحُو تُخُمَةٍ وَأَخْتِ لِقُرْبِ مَخْرَجِهِمَا وَمِنَ الْيَاء نَحو ثِنَتَانِ وَاسْنَتُوا حَتَّى لَا يَقَعُ الْحَرْكَةُ عَلَى الْيَاءِ وَمِنَ السِّيْنِ نَحُو سِتَّ آصْلُهُ سُدُسٌ وَنَحُوع عُمَر بُنُ يَرْبُوع آشُرَارُ النَّاتِ

وَمِنَ الصَّادِ نحو لَصْتُ لِقُرْبِهِنَّ فِي الْمَهُمُوْسِيَةِ.

وَمِنَ الْبَاءِ نَحُوُ الذِّعَالَةُ النُّونَ ٱبْدِلَتُ مِنَ الْوَاوِ نَحُو صَنَعَانِي لِقَرْبِ

الدوشي مراي الادار المنظم المن النُّونِ مِنْ حُرُوْفِ الْعِلَّةِ وَمِنَ اللَّامِ نَحْوُ لَغُنَّ لِقُرْبِهِمَا فِي الْمَجْهُوْرِيَةِ الْجِيْمَ ٱبْدِلَتُ مِنَ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ نَحُو ٱبُو عَلِجٌ حَتَّى لَايَقَعَ الْحَرَكَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ عَلَى الْيَاءِ وَمِنْ غَيْرِ الْمُشَدَّدَةِ حَمْلًا عَلَى الْمُشَدَّدَةِ نَحُوُ لَاهُمَّ إِنْ كُنْتَ قبلتَ حُجَّتِجُ: فَلَا يَزَالُ شَاجِج

يَاتِيْكَ بِجُ اللَّالُ ٱبْدِلَتُ مِنَ النَّاءِ نَحُوُ فُزْدُواْ اِجْدَمَعُوالِقُرْبِ مَخْرَجهمَا ٱلْهَاءُ ٱبْدِلَتْ مِنَ الْهَمْزَةِ نَحْوُ هَرَقْتُ وَمِنَ الْآلِفِ نَحُوُ حَيَّهَلَهُ وَإِنَّهُ وَمِنَ الْيَاءِ فِي هَٰذِهِ آمُةُ اللَّهِ لِمُنَا سِبَتِهَا بِحُرُوْفِ الْعِلَّةِ فِي الْخِفَاءِ وَمِنْ ثُمَّ لَا تُمْنَعُ الْإِمَالَةُ فِي مِثْلِ لَنْ يَضْرِبَهَا وَتُمْنَعُ فِي ٱكَلُتُ عِنَا وَمِنَ النَّاءِ وُجُوْبًا مُطَّرِدًا نَحُوُ طَلْحَةُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِيٰ فِي الْفِعْلِ الْيَاءِ ٱبْدِلَتْ مِنَ الْالِفِ وُجُوْبًا مُّطَّرِدًا مُفَيْتِيْكٌ وَمِنَ الْوَاوِ وُجُوْبًا مُطَّرِدًا نَحُوُ مِيْقَاتٌ لِكُسْرَةِ مَا قَبْلَهَا وَمِنَ الْهَمْزَةِ جَوَازًا مُطَّرِدًا نَحُوُ ذِيْبٌ وَمِنْ آحَدِ حَرْفِي التَّضْعِيْفِ نَحُوُ تَقَضَّحِ لِمَا مَرَّ وَمِنَ النَّوْنِ نَخُوُ ٱنَاسِيٌّ وَدِيْنَارٌ لِقُرْبِ الْيَاءِ مِنَ النَّوْنِ وَمِنَ الْعَيْنِ نَحْوُ ضِفَادِى لِثِقُلِ الْعَيْنِ وَكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا وَمِنَ التَّاءِ نَحْوُ إِيْتُصَلَتْ لِلَانَّ اَصْلَهٔ وَاوٌ وَمِنَ الْبَاءِ نَحْوُ الثَّعَالِي وَمِنَ السِّيْنِ نَحْوُ السَّادِي وَمِنَ النَّاءِ نَحْوُ الثَّالِي لِكُسْرَةِ مَا قَبْلُهَا الْوَاوُ ٱبْدِلَتْ مِنَ الْأَلِفِ نَحُوُ صَوَارِبُ لِقُرْبِهِمَا فِي الْعِلْيَةِ وَاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ وَمِنَ

الْيَاءِ نَحْوُ مُوْقِنٌ لِضَمَّةِ مَا قَبْلَهَا وَمِنَ الْهَمْزَةِ جَوَازًا مُطَرِدًا نَحُو ِلَوْمٌ لِمَا مَرَّ ٱللَّهِيمُ ٱللِّلَتُ مِنَ الْوَاوِ نَحْوُ فَمَّ آصُلُهُ فُولٌ لِإِتَّحَادِ مَخْرَجِهِمَا وَمِنَ اللَّامِ نَحُوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنِ امِبِّوٍ اِمْصِيَامٍ فِي امْسَفَرٍ لِقُرْبِهِمَا فِي الْمَجْهُوْرِيَّةِ وَمِنَ النَّوْنِ السَّاكِنَةِ نَحُوُّ عَمْبَرَ وَ مِنَ الْمُتَحَرِّكَةِ فِي نَحُو وَكَفَكُ الْمُنْحَضِبُ البَنَامُ لِقُرْبِهِمَا فِي الْمَجْهُوْرِيَةِ وَمِنَ الْيَاءِ نَحُو مَارِلْتُ رَاتِمًا لِاتِّحَادِ مَخْرَجهمَا الصَّادُ أَبُدِلَتُ مِنَ السِّيْنِ نَحُو قَرْلِهِ تَعَالَى وَاصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً لِقُرْبِ مَخْرَجِهِمَا الْآلِفُ الْبِدُلَتُ مِنُ الْخَتْهُمِمَا وَجُوبًا مُطَّرِدًا قَالَ وَبَاعَ وَمِنَ الْهَمْزَةِ جَوَازًا مُطَرِدًا نَحُو رَأْسٌ كَمَا مَرَّ اللَّامُ الْبِدَلَتُ مِنَ النَّوْنِ نَحُو الْهَمْزَةِ جَوَازًا مُطَرِدًا نَحُو الْطَجَعَ لِاتِتَحَادِ هِنَّ فِي الْمَجْهُورِيَةِ الزَّاءُ الْبِدَلَتُ مِنَ السَّيْنِ نَحُو يَزُدَلُ وَمِنَ الصَّادِ نحو قَوْلُ الْمَحْهُورِيَةِ الزَّاءُ الْبِدَلَتُ مِنَ السَّيْنِ نَحُو يَزُدَلُ وَمِنَ الصَّادِ نحو قَوْلُ الْمَحْتِمِ هلكذَا فَرُدِى الطَّاءُ الْبِدِلَتُ مِنَ التَّاءِ وَجُوبًا مُطَرِدًا فِي الْإِنْجَعَالِ نَحُو فُولُونَ الْمَوْمِعُ الَّذِي لَمُ يُقِيدُ فِيْهِ مِنَ الصَّورِ الْمَدُكُورُةِ يَكُونُ جَائِزٌ غَيْرَ مُطَرِدٍ))

''اورسین تاء سے بدل دی جاتی ہے جیسے استخداس کی اسل اتخذ ہے سیبویہ کے نزد یک مہموسیت میں دونوں کے قرب کی وجہ سے۔

اورتاءواؤے بدل دی جاتی ہے جیسے تحمة اور اخت ان دونوں کے بخرج میں قربت کی وجہ سے ۔ اور یاء سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے ثنتان اور استو،

تاکہ یاء پر حرکت واقع نہ ہواور مین سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے سٹ کہ اس کی اصل سُدُسٌ ہے اور جیسے شعر عمو بن یو ہوع اشواد النات اور صاو سے بھی بدل دی جاتی ہے، جیسے لصت مہوسیت میں ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ۔ اور باء سے بھی بدل دی جاتی ہواتی ہے جیسے المذعالة،

اور نون واؤے بدل دی جاتی ہے جیسے صنعانی نون کے سروف علت کے قریب ہونے کی وجہ سے اور لام سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے لکعن ان دونوں کے مجھوریت میں قریب ہونے کی وجہ ہے۔

اورجیم یائے مشددہ سے بدل دی جاتی ہے جیسے آبو علیج تا کر مختلف حرکات یاء پرداقع نہ ہوں اور غیر مشددہ سے بھی بدل دی جاتی ہے مشددہ پر محمول کرتے ہوئے جیسے لاھم ان کنت قبلت حجتج، فلا یز ال شاجع یاتیك ہج اور دال تاء سے بدل دی جاتی ہے جیسے فزد اجد معوا الن دونوں كے مخرج

کے قریب ہونے کی دجہ ہے۔

اورهاء ہمزہ سے بدل دی جاتی ہے جیسے هوقت اور الف سے بھی بدل دی جاتی ب جیسے حیهله وانه اور یاء سے بھی برل دی جاتی ہے، جیسے فی هذه امة الله حروف علت كماته خفاء مين مناسبت كي وجدس اوراى وجد الامنع نهيس كهاجاتا لن يضوبها كمثل مين اور اكلت عنباكي مثل مين اماله منع كيا جائے گا،اورتاء سے بدلا جاتا ہے وجو با مطردا طلحة جیسی مثال میں اس کے درمیان اور اس تاء کے درمیان کے جوفعل میں ہوتی ہے۔

اور یاءالف سے وجو با مطودا بدل دی جاتی ہے، جیسے مفیتیہ اورواؤ سے وجوبا مطردأبدل دی جاتی ہے، جیسے میقات اپنے ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے اور ہمزہ سے بھی بدل دی جاتی ہے جوازی طور پرجیے ذیب کداس کی اصل ذنب تھی۔اورتضعیف کے دوحروف میں سے کی ایک سے بدل دی جاتی ہے۔ جیسے تقض ای اصول کے مطابق کہ جومضاعف کے باب میں گذر چکا ہے اورنون ہے بھی بدل دی جاتی ہے، جیسے اُلسی اور دیناریاء کے نون کے قریب ہونے کی وجہ سے ادر عین سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسیے ضفادی عین کے قل اور ماقبل کے کسرہ کی وجدے اور تاءے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے استصلت اس ليے كداس كى اصل واؤ باور باء يے بھى بدل دى جاتى ہے، جيسے الثغالى كه اس كى اصل الشعالب باورسين يجى بدل دى جاتى بيعي السادى كداس كى اصل السادس ب-اورتاء بي بهى بدل دى جاتى بي جيك الثالى اس کے ماقبل کے کسرہ کی وجہ ہے۔

اوروا وَالْف سے بدل دی جاتی ہے جیسے ضواد بحروف علت میں ان دونوں ك قرب كى دجه سے اور اجتماع ساكنين كى دجه سے اور ياء سے بھى بدل دى جاتى ب جیسے موقنایے ماقبل کے ضمد کی وجہ سے اور ہمزہ سے موافقت کی وجہ سے جواز أبدل دی جاتی ہے بھیے اوم کہ اس کی اصل او م ہے۔اس اصول کے مطابق کہ جوگذر چکا ہے۔مہوز کے باب میں۔

اور شیم واؤے بدل دی جاتی ہے جیے قیم کراس کی اصل فو ق ہے ان دونوں کے مخرج کے متحد ہونے کی وجہ سے اور لام سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے آپ شیخ ایک اور لام سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے آپ شیخ ایک اور اس من امبرا مصیام فی امسفو"ان دونوں کے مجمورہ ہونے میں قرب کی وجہ سے ۔اورنون ساکنہ سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے عَمْبَر کراس کی اصل عَنْبَر ہے،اورنون متحرکہ سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے و کفک المخصب الینام لقربھما ان دونوں یعنی نون اور میم کے جیسے ماز لُتُ مجمورہ ہونے کی قربت کی وجہ سے اور باء سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے ماز لُتُ رُبِت کی وجہ سے اور باء سے بھی بدل دی جاتی ہے جیسے ماز لُتُ رُبِت کی وجہ سے۔

اور صادسین سے بدل دی جاتی ہے جیسے فرمان باری ہے: واصبغ علیکم نعمه ان دونوں کے مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے۔

اورالف اپنے احتین (واؤاوریاء) سے موافقت کی وجہ سے وجو بابدل دی جاتی ہے، جیسے قال اور با عاور سالف ہمزہ سے موافقت کی وجہ سے جواز أبدل دی جاتی ہے جیسے داس کہ اصل میں داس تھا، جیسا کہ مہوز کی بحث میں گزر دکا ہے۔

اورلام کونون سے بدل دیاجا تا ہے جیسے اصیلال جو کہ اصل میں میں اصیلان تھا، اورضاد سے بھی بدل دیاجا تا ہے جیسے المطجع ان کے مجہورہ ہونے میں متحد ہونے کی وجہ سے۔ اورزاء مین سے بدل دیاجا تا ہے۔ جیسے یز دل جو کہ اصل میں یسدل تھا، اور صاد سے بھی بدل دیاجا تا ہے، جیسے کہ حاتم کا قول ھکذا فر ذی۔ اور طاء تاء سے بدل دی جاتی ہے باب افتعال میں موافقت کی وجہ سے وجو با جیسے اصطرب اور فحصط میں یعنی ف، ج، ص، ط کے حروف میں قرب کی وجہ سے اور وہ جگہ کہ جہال ابدال مقیدنہ کیا گیا ہو فہ کورہ صورت سے کی صورت سے تو وہال بغیر موافقت کے جائز ہوگا۔''

تشريح: اتحذير التاخذ ب ماخوذ بنك الاخذ ساوروه دونون ايك بى معنیٰ میں ہیں۔

عند سيبويه: يعنى سيبويه ك دوقول ميس سے ايك قول كے مطابق اس ليے كه انہوں نے مفصل میں اس کی تفییر بیان کی ہے اور بعض اہل عرب کا قول کہ استحد فلان ار صد" تواس مسيوي كووند بب بين ان دونون من سايك ياك داس کی اصل استخد هو پس دوسری تاء کوحذف کردیا گیا اور دوسرایی ہے کہ اس کی اصل اتنحذ ہوپس مین کوپہلی جگه یرتبدیل کردیا گیا۔

المهموسية: مهموسية مين شريك ال وجد سے قرار ديا كدان دونول ميل سے ہر ا یک حروف مهموسه میں سے ہے اور حروف میں یہ بیں "ستشخصه" اور ان حروف کا نام مہوساس وجہ سے رکھا گیا کمان کا حروف کا تکلم کرنے کے وقت متکلم کی آ واز ہلی ہو جاتی ہے۔

تخمة اس كي اصل و خمة اور التخمة كمت إلى كهاني كامعد ين المضم ند اونا ، و المخت الله المحل المحويل والأكومؤنث مين تاسع بدل ديايا خاءكوساكن كر دیااس بات پر تعبیہ کرنے کے لیے کہ تا وتا نیٹ کے لیے نہیں اس لیے کہ تائے تا نیٹ کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔اور ہمزہ کی حرکت ضمہ کے ساتھ بدل دی جاتی ہے۔

ثنتان باس کی اصل ثنیان ہے اس لیے کہوہ تنیث سے ہے۔ بمعنی دوگنا کرنے کے۔ سِتُ اس کی اصل سدس ہاس دلیل کے ساتھ کہاس کی تفخیر سکیٹس آتی باوراس کی جمع تکسیر اسداس آتی ہے۔

سدمس بیس آخری سین کوتاء سے بدل دیا تو دال اور تاءا کھے ہو گئے ہیں دال کوتاء سے بدل دیا گیا تو اب دو ہرف ایک ہی جنس کے بعنی دوتاء اکتھے ہو گئے تو ان میں سے ایک کادوسرے میں ادغام کردیا گیا۔ توسی ہوگیا۔

نحوع بینی جیسے شاعر کا قول ہے۔

النات : كمل شعر چھاس طرح سے ہے:

ما قاتل الله بنى اسعلات عمر بن يربوع اشرار النات من غير اعفاء ولا اكيات

النات : بیاصل میں الناس تھا اور اکیات اور اکیاس جمع اکیاس کی ہیں۔

بمعنی بہت زیادہ مجھد اراور منادی یہاں محذوف ہے بعنی یاقوم اور اسعلات سے

مراد خبیث عورتیں اور اشو ار النامی بیصفت ہے عمر کی اور عمریہاں پرایک قبیلہ کا نام

ہا اور اشو ار جمع شویو کی ہے اور اعفاء جمع عفیف کی ہے اس سے اس بات کا

ارادہ کیا گیا ہے کہ 'ا تے قوم جس جماعت کو اللہ نے قبل کیا بیاوگوں میں سے بہت زیادہ

شریراوگ ہیں اور غیر پاکدامن ہیں اور بالکل ہے بجھا ور بے عقل ہیں۔

الصاد: یعن تاء صادے بدل دی جاتی ہے۔

لصت: اس کی اصل لصص ہاوراس ہمراد چور ہے لصوص کی دلیل کے ساتھ اور اللص لام کی حرکات کے ساتھ زیادہ فسیح ہے۔

لِقُرْ بهن بعنی صاد ،سین اور تاء کے مہموسیة میں قرب کی وجہ ہے۔

الذعالة: اس كى اصل الذعالب ہے جوكه الذعاليب كامخفف ہے۔ اور يہ ذعلوب كى جمع ہے۔

صنعانی: بیمنسوب ہے صنعاءگاؤں کی طرف جو کہ یمن کی بستیوں میں سے سے اس کی اصل صنعاوی ہے اور بیقیاس ہے۔

من اللام: لعنى نون كولام سے بدل دياجا تا ہے۔

لَعَنَّ اس کی اصل لَعَلَّ ہے صاحب شافیہ نے شافیہ میں کہا ہے لام کا عین میں بدل دیا جانا ضعف ہے، اس کی شرح میں لَعَلَّ فصیح ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدولغتیں ہیں حروف میں تصرف کی قلت کی وجہ ہے۔

المیاء المشددہ بہاں پر یاء مشدرہ سے تبدیلی کوجیم اور یاء کے جہراور مخرج میں مشترک ہونے کی وجہ سے کہ وہ دونوں وسط اسان سے ادا

THE THE SECOND S

ہوتے ہیں اورتشد ید بیہ ہے کہ یا عوبھی جیم کے مشارک بنادیا جائے شدت ( بخی ) ہیں۔
لا هُمَّ اس کی اصل اکلُّهم ہے ، اور الشاجع سے مراویہاں پر بہت او نجی آ واز
والله نچر ہے ، تو ای سفر پر قدرت ندر کھنے کی وجہ سے بداس کی کنیت بن گئ ہے ، اور
حجت کی اصل ویع حجتی ولی ہے ۔ پھرچیم تفقہ کویا و تفقہ سے بدل دیا گیا۔
فلا یز ال بینی بمیشہ آئے گا تیرے پاس آ واز پیدا کرنے والے گدھے کا سوار
فرد اس کی اصل فرز ت واحد شکلم کا صیغہ ہے ۔ جو کہ الْفُورْ رُسے ہے۔
اِجُدَمَ عُورُ ایاس کی اصل اجتمعوا ہے بفتل ماضی جن ند کر غائب۔
محر جھما بینی وال اور تا عکا دونوں کا نخر ج۔
محر جھما بینی وال اور تا عکا دونوں کا نخر ج۔

هَرَقْتُ:اس كى اصل أرَقْتُ ہے، الاراقة سے بمعنى گراناان دونوں كے خرج كے متحد بونے كى وجد سے ۔

جيهله ال كاصل حَيُّهَلا يعني إيْتِ بــ

ھلیہ اس کی اصل ھلدی ہے، اس کواس وجہ سے اصل بنایا کہ بیتا نیٹ کے لیے غاص ہے جیسے تَصْبِرِ بِیْنَ مِیں ہے۔

لا تمتع: نہیں مُنع کیا جائے گالین اس وجہ ہے کہ ھاء خفیفہ ہے جو کہ ھاء کے ساتھ امالہ کونیس روک سکتی تویاء کے ساتھ بھی مُنع کیا جاتا ہے۔

مِنْل لَنْ يَصْوِبَهَا الينى جب اس پركوئى حرف ناصب داخل ہو جائے گا تو آپ
کہيں کے لَنْ يَصْوِبَهَا جب اس كا (هاء) ما قبل مضموم ہو۔ تو اس وقت اس امالہ جائز
خہيں ہے جیسے هُو يَصُوبُها ى طرح شرح شافيہ يس ہے اوراس كى وضاحت يہ ہے كہ
اماله سات اشياء ميں كى ايك كانہيں ہوتا الف سے ماقبل ك كره كى وجہ ہے جيسے
کماب وغيرہ - پس جب يہ بات ثابت ہوگئ تو جان ليج كہ ها اپ خفيف ہونے كى
وجہ سے معدوم بى كى طرح ہے - پس الف كا ماقبل باء تہا كن يَصُوبَهَا كا ندراور باء
سے ماقبل كمور تھا - پس امالہ شذوذ كے طريق پر جائز ہوگا۔ بخلاف عِنَبًا كے اس ليے
سے ماقبل كمور تھا - پس امالہ شذوذ كے طريق پر جائز ہوگا۔ بخلاف عِنَبًا كے اس ليے
کہ اس سے پہلے باء ہے اور وہ خفيفہ ہیں ہے ۔ پس جائز نہيں ہے كہ اس كوش معددم كے

بنایا جائے، پس ای وجہ سے اکھلٹ عِنباً میں امالہ جائز نہیں ہے۔ عین کے سرہ کی طرف فور کرتے ہوئے جیں کے سرہ کی طرف فور کرتے ہوئے جیما کہ انہوں نے لن بَضوبَهَا کی مثل میں راء کے سرہ کی طرف فور کرتے ہوئے امالہ جائز قرار دیاہے، پس فور کر لیجئے۔

ومن بيهال سے عطف ہے مصنف كى كلام من الهمزة ير-التاء بينى وتف كى حالت ميں تاء هاء ميں بدل جائے گا-

طلحة بياكي آدى كانام ب هاء ساكنه كساتهاس كى اصل طلحة ب-تاء متحرك كيساته-

بينها بعن تاءاوراتم كدرميان فرق كرنے كے ليے-

مفینی نے بید مفتاح کی تصغیر ہے، پس جب اس کی تصغیر کا ارادہ کیا گیا تو اس کے مفینی نے بید اور اس کے دوسرے حرف کے بعد اور اس کے دوسرے حرف کے بعد اور اس کے تیسرے حرف کو کسرہ دیا گیا تو مُفینی گئی اس کے دوسرے حرف کو کسرہ دیا گیا تو مُفینی گئی ہوگیا۔ الف ساکنہ اور اس کے ماتی ہونے کی حربہ سے اور خود اس الف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور خود اس الف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو یا ہے بدل دیا تو مُفینی ہوگیا۔

الواو بعنی یاءواؤے بدل دی جاتی ہے۔

ميقات اس كى اصل مو قات بـ اس كيك الوقت ب-

من الهمزة: يعني ياءكو بمزه سے بدل ديا جائے گا۔

آخد خرفی بین یا وضعیف کے دوحرفوں میں سے کی ایک سے بدل جاتی ہے۔ تَفَضَّی بیاصل میں تقصص تھا آخری ضادکویاء سے بدل دیا گیا تو تقصی ہوگیا یا ومفتوحہ کے ساتھ تو چریا وکوالف سے بدل دیا تو تقصیٰ ہوگیا۔

لِمَا مَوَّ بِعِنَ اس دَيِلَ كَى وجه ع كه جو بِهلِ كُذر يكى جاوروه اجمَّاع المحَّانسين ج-النون بعني يا ونون سے بدل وي جاتی ہے-

دینار اس کی اصل دِنْنَادٌ ہے، توین کے ساتھاس لیے کہاس کی جمع دنانیولائی جاتی ہاوراس کی تعفیر دُنیٹینو آتی ہے۔

مِنَ العين بيعني ماءعين سے بدل دى جاتى ہے۔

ضِفَادى اس كاصل ضِفَادِع به جوك صِفْدَ ع كى جم ي معنى مينزك ك\_ من التاء بعنی یاءتاء سے بدل دی جاتی ہے۔

ایتصلت اس کی اصل اتصلت ہے،صاحب مفصل نے ای کتاب مفصل میں كها: ايتصلت بمثل ضوء الفوقد الربرل دياجاك ياءكو بهل تاء عد ايتصلت ہوجا تاہے۔

أَصْلُهُ :اس كى اصل إوْ تَصَلَ ب، واؤساكنه اور ماقبل كمورك ساتهاس ليه كه وہ وصل سے ہے، پس واؤ کوتاء سے بدل دیا گیا تو انتصل ہوگیا دوتاؤں کے ساتھ تو بہلی تاء کو یاءے بدل دیا تو ایتصل ہوگیا۔

اكتَّعَالِي:اس كي اصل الشعالب إورباء كقرب كي وجد عاء بدل دياياء كے مخرج كے قريب مونے كى وجہ سے -اس ليے كدياء كامخرج وسط لسان اور تالو ہے اور باء کامخرج دونوں ہونٹوں کا درمیان ہے۔

ومن السين: يعنى ياءسين سے بدل دى جاتى ہے۔

اكسادى:اس كاصل السادى إدراى يرشاع كاقول إد اذا ما عد ١٠ بعة فسال-- فزوجك خامس وابوك سادى الفسال جمع فسل كاوراس مراد گھٹیا آ دی ہے یعنی جب قوم کے رذیل لوگوں میں جارکو ثار کیا جائے تو تیرا شوہر یانچوی نبر پر ہے اور تیراباب چھے نبر پر ہے۔

اکفیالی باس کی اصل الفالث ہے۔ اور اس سے شاعر کا قول ہے۔

قَدْ مَرَّيوَمْأَن وَهٰذَا الثَّالِي ﴿ وَٱنْتَ فِي الهجوان لَا تُبَالِي ''یقیناً دودن گزر کے اور بیتیسرادن ہاورتو جدائی میں ہاورتو میری پرواہ



ضَوَادِ بُن بي جَعْ ہے صَادِبَةٌ كى پس اواؤ الف سے بدلى ہوئى ہے پس جب صَادِبَةٌ كى پس اواؤ الف سے بدلى ہوئى ہے پس جب صَادِبَةٌ سے جَعْ تكسيروافل كردى كَن تسرى جگدالف علامت جَعْ تكسيروافل كردى كَن تو صادبة ہوگيادوساكن الف على غير حدهما كےساتھ پس ان دونوں ميں واحد اور جمع كورميان ايك التباس كى غرض سے كى ايك كوحذف نہيں كيا گيا۔ توان ميں پہلى الف كوواؤ سے بدل ديا گيا تو صَوَادِ بُ ہوگيا۔

اجتماع الساكنين بينى حذف كالمكان ند ہونے كى وجہ سے اس ليے كه وه واحد اور جح كے درميان التباس كا نقاضا كرتا ہے۔

من الياء بيعن واؤياء سے بدل دي جائے گي۔

نحو موقن نیدالایقان سے اسم فاعل ہے اس کی اصل میقن ہے اس میں یا یکوواؤ سے بدل دیا گیااس کے ساکن ہونے اور اس کے ماتبل کے مضموم ہونے کی وجہ ہے۔ من المهمزة الیخی واؤہمزہ سے بدل دی جائے گی۔

منحو جھما بیعن وا وَاورمِيم اس ليے كه دونو ل شفوى حروف ہیں \_

من امبّر: ای لیس من البو الصیام فی السفو گیخی سفر میں روزه رکھنا ایچا نہیں ہے۔

المجھورية: ليني دونول حروف مجہورہ ميں سے ہيں۔

النون بعن ميم نون ساكنس بدل دى جائ گا۔

نحو و كفك الشعركا ببلاحمه بيب

يا هال ذات المنطق التمتام وكفك المخضب البنام

- یہاں هال منادی رخم ہے اس کی اصل هالة ہے جو کدا کیک عورت کا نام ہے اور

التمتام سے مرادوہ ہے کہ جواپی کلام میں تاء کو کشرت سے استعال کرے اور و کھك میں واؤقتم کے لیے ہے عطف کے طریقے پر حالائکہ حقیقت میں قتم نہیں ہے اور المسخصب المخصب المخصب سے ہے جو کہ کھک کی صفت ہے اور المبنام کی طرف مضاف ہے المبنان ہے یعنی انگلیوں کے کنارے۔''لیمنی تو نے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو انگلیوں کے کناروں تک رفتین کیا ہوا ہے۔

البنام اس كى اصل البنان بالكيول ك كنارول كو كت بير

ما زلت واقعا بعن ش بميشاس كام ك لي تيارد با

رَائِمًا : اس کی اصل رایتا ہے جوکہ الوقوب سے مشتق ہے اور جس کا معنی ہے ثابت رھنا قائم رہنا ڈیے رہنا۔

لاتحادهما بعن وه دونول شفوى بونى كى دجه عصمتحد ميل

اَصُبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ الس ك اصل اَسْبَعَ ہے الْإِسْبَا عَہے جس كامعنى كمل كير لينايا كمل خركيرى كرنا، تواس عبارت كامعنى موااس تم يرا پى نعتيں بے حساب نازل كيں۔ نحو قال وَبَاعَ ان كااعلال اور اصل بح شرا لط اعلال ك اجوف كے باب ميں گذر چكا ہے۔

من الهمزة لین الف کوہمزہ سے بدلاگیا جو ازی ابدال پرتیاس کرتے ہوئے۔ دَاسٌ :اس کی اصل داس ہے اس کی جمع کی دلیل کے دُوُس کے ساتھ جیسے فَلُسٌ کی جمع فلوس آتی ہے۔

اِصِیلال: اس کی اصل امیلان ہے جوکہ اصلان کی تعظیر ہے۔ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ اُصیٰل کی جع ہے جیکے کہ بعیر اور بعران ہیں اور الاصیل عمر اور مغرب کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔

المُطَجَعَ الى كاصل اِضطَجَعَ ہے جوكہ الْإضطِجَاعُ ہے ہے۔اس كامعنى عن يديت لينا۔

الزاء الازبري ميس المزاى اور الزاء دونوال تنتيس موجود بين محرصاح ميس الف

کے بعدیاء کے ساتھ لکھی گئی ہے۔

يَزْدَل اس كى اصل يَسْدَلُ ہے، السدل كر واورضم كے ساتھ بعنى پر دواسدال اور سدول جمع آتى ہے۔

الصاد بعن زاءصادے بدل دی جاتی ہے۔

فز دی:اس کی اصل فصدی ہے۔ فصد رگ کو انے کو کہتے ہیں۔اوراس لفظ کو حاتم طائی نے اینے کلام میں یوں اوا کیا:

((قَالَةُ حَاتِمُ الطَّائِي إِذَا أُسِرَ وَقُيلَةَ تَحْتَ خَيْمَةٍ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنْ اَسَرَهُ ضَيْفٌ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَةً طَعَامٌ لِيُضَيْفَ الصَّيْفُ بِهِ فَامَرَ حَاتِمًا اَنْ يَفُصُدَ لَهُ جَمَلًا لِيَشْتَوِى اللَّحْمَ وَيُطُعِمُ الصَّيْفَ فَإِذَا حَاتِمٌ نَحَرَ ذَلِكَ الْجَمَلَ فَقَالَ الْآمِرُ مَا اَمَرْتُكَ بِالنَّحْرِ بَلْ بِالْفَصْدِ فَلِمَ نَحَرْتَهَا فَقَالَ اتحاتِمُ هَكَذَا فَزْدِى اللَّهُ مِنْ غَايَةٍ كَرَمِى اَنْ لاَ اَفْصُدَ بَلْ اتّحَرَ لِلضَّيْفِ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا حَاتِمٌ فَخَلَى سَيْلَةً))

''لینی ایک واقعہ کے اندر حاتم طائی نے فُرْدی کہا جس کی تفصیل یہ ہے کہ حاتم طائی کو ایک دفعہ کس نے گرفتار کر کے ایک خیمہ میں قید کر دیا تو اسے میں اس قید کرنے والے کے پاس ایک مہمان آگیا تو اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی کہ مہمان کی ضیافت کر ہے، تو اس قید کرنے والے نے حاتم کو کہا کہ مہمان کے لیے ایک اونٹ کو فصد لگا و تا کہ وہ اس کے گوشت کو بھون کر مہمان کو کھلائے، پس جب حاتم نے اونٹ کو کم کیا تو اس مالک نے کہا کہ میں نے بچھے فصد لگانے کو کہا نہ کہ کم کرنے کو تو تو نے کم کیوں کیا تو حاتم نے کہا ھکذا فز دی مینی میرا فصد ای طرح میں ہوتا ہے، میری انہائی سخاوت کی وجہ سے کہ میں مہمان کے لیے کم کرتا ہوں نہ کو فون ہے تو اس اس مالک نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں حاتم ہوں تو اس نے حاتم کا راستہ چھوڑ دیا یعنی آزاد کر دیا۔''

## The Could be Comed to the Country of the Country of

فحصط: اس کی اصل فکصت کے بینی واحد متکلم کا صیفہ جو کہ الفحص ہے باس کا معنی ہے بحث کرنا اوراس سے ہے۔ النفحص لے الم یقید بینی موافقت کی وجہ جوازیا و جوب کی قید نہیں لگائی۔
غیر مطود: بعنی سائی ہے، اس پر قیاس نہیں کیا گیا مگر موقن کی مثل اس لیے کہ اس میں دوواؤں کا ابدال موافقت کی وجہ سے داجب ہے باوجود یکہ اس کواس کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا۔ بعنوان دیگر شاذہ ہے، ظاف قیاس ہے۔

## ساتواں بیاب:

## اَلْبَابُ السَّابِعُ فِی اللَّفِیْفِ ساتوال بابلفیف کے بیان میں

((يُقَالُ لَهُ اللَّفِيْفُ لِلَفِّ حَرْفَي الْعِلَّةِ فِيْهِ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَفُرُونٌ وَمَقْرُونَ ۗ الْمَفْرُوقُ مِثْلُ وَقَى يَقِى حُكُمُ فَائِهَا كَحُكُم وَعَدَ يَعِدُ وَحُكُمُ لَامِهَا كَحُكُمِ رَمَٰى يَرْمِي وَكَذَالِكَ حُكُمُ اَخَوَاتِهَا، ٱلْأَمْرُ ق، قِيَامُوْا، قِيْ، قِيَا، قِيْنَ وَبِنُونِ التَّاكِيْدِ قِيَنَّ قِيَانَ قُنَّ قِنَّ قِيَانَ قِيْنَان وَبِالْخَفِيْفَةِ فِيَنْ فُنُ فِنْ ٱلْفَاعِلُ وَاقِ ٱلْمَفْعُولُ مَوْقِيٌّ ٱلْمَوْضِعُ مَوْقًى الآلة مِيْقًى الْمَجْهُولُ وُقِيَ يُوقِي وَالْمَقْرُونُ نَحُو ُ طَوَى يَطُوِيُ اِلْي آخِرِهِمَا حُكْمُهُمَا كَحُكْمِ النَّاقِصِ وَلَا يُعَلُّ عَيْنُهُمَا لِمَامَرَّ فِي بَابِ الْآَجُوَفِ ٱلْآمُرُ اِطُو، اِطُويَا، اِطُورُا، اِطُونُ، اِطُويَا، اِطُويَا، وَطُويُنَ وَإِنْوُن التَّاكِيُدِ اطُوِيَنَّ، اطُوِيَانَ، اطُوُنَّ، اطُونَّ اطُويَانَ، اطُوِيْنَانَ وَبِالْحَفِيْفَةِ اِطْوِيَنْ، اِطْوُنْ، اِطْوِنْ وَتَقُوْلُ مِنَ الرَّيِّ اِرْوِ، اِرْوِيَا اِرْوُوْا، اِرْوِيْ. اِدُوِيَا، اِدُوِيْنَ، وَبِنُوْنِ التَّاكِيْدِ اِدُوِيَنَّ، اِدُوِيَانَ، اِدُوَوُنَّ، اِرْوَيَنَّ، اِدُويَانَ، اِرْوِيْنَانَ بِالْحَفِيْفَةِ اِرْوِيَنْ، اِرْوَوُنْ، اِرْوَيِنْ، وَإِذَا اِرَدُتُ أَنْ تَغُرِفَ أَخْكَامَ نُوْنَي التَّاكِيْدِ فِي النَّاقِصِ وَاللَّفِيْفِ فَانْظُرْ إِلَى خُرُوْفِ الْعِلَّةِ إِنْ كَانَتْ آصُلِيَةً مَحْذُوْفَةً تَرُدَّ لِلاَنَّ حَذْفَهَا لِلسَّكُونِ وَهُوَ اِنْعَدَمَ بِدُّحُولِ النَّوْنِ وَتُفْتَحُ لِخَّفِة الْفَتْحَةِ نَحْوُ اطْوِيَنْ، وَاغْزُونْ، وَإِدْوَيَنُ، كَمَا فِي إِطُوِيَا وَإِنْ كَانَتُ صَمِيرًا فَانْظُرُ فِيْمَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ مَفْتُوْخًا تُحَرِّكَ لِطُرُوِّ حَرْكَتِهَا وَخِفَةٍ مَا قَبْلَهَا نَحُوُ اِرْوَوُنُ، وَارْوَينُ العثري مرك اللعال المجاهدة الم

كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَصْلَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَفْتُوح تُحْذَفُ لِعَدَمِ الْخِفَّةِ فِيْمَا قَبْلَهَا نَحُو ٱطُونُ كَمَا فِي نَحْوِ اغْزُوا ٱلْقَوْمَ وَيَا إِمْرَأَةً إِغْزِى الْقَوْمَ، ٱلْفَاعِلُ طَاوٍ وَلَا يُعَلُّ وَاوُهُ كَمَا فِي طَوَى وَتَقُولُ مِنَ الرِّى، رَيَّانِ، رَيَّانَانِ، رَوَّاءُ، رَيًّا رَيَّبَان أَيْضًا وَلَا تُجْعَلُ وَاوُهَا يَاءً كَمَا فِي سِيَاطٍ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ الْإِعْلَالَانَ قُلِبَ الْوَاوُ الَّتِي هِيَ عَيْنُ يَاءٌ وَقُلِبَ الْيَاءُ الَّتِي هِيَ لَامُ هَمْزَةٍ وَتَقُولُ فِي تَثْنِيَةِ الْمُؤَنَّثِ فِي النَّصَبِ وَالْخِفْضِ رِيْيَيْنِ مِثْلُ عَطْشِيَيْنِ وَإِذَا أُضِفَتُ اِلَى يَاءِ الْمُتَكِّلِّمِ قُلُتَ رَبَّيَّى بِخَمْسِ يَاءَ اتٍ ٱلْأُوْلَى مُنْقَلَبَةٌ عَنِ الْوَاوِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْفِعُل وَالثَّانِيَةُ لَامُ الْفِعُل وَالثَّالِفَةُ مُنْقَلَبَةٌ عَنْ اَلِفِ التَّانِيْثِ وَالرَّابِعَةُ عَلَامَةُ النَّصَبِ وَالْحَامِسَةُ يَاءُ الْمُتَكِّلِّمِ الْمَفْعُولُ مَطْوِىٌ وَالْمَوْضِعُ مَطْوًى وَالْآلَةُ مِطْوًى وَالْمَجْهُولُ طُوىَ يُطُوّى وَحُكُمُ لَام هٰذِهِ الْاشْيَاءِ كَحُكُمُ النَّاقِصِ وَحُكُمُ عَيْنِهِنَّ كَحُكُم طَوْى يَطُوى فِي الَّتِي اجْتَمَعَ إِعُلَالَانِ بِتَقْدِيْرِ إِعْلَالِهَا وَفِي الَّتِي لَمْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ إَعْلَالَان يَكُونُ حُكُمُهَا آيضًا كَحُكُم طَولى لِلْمُتَابَقَةِ نَحْوُ طُوِيَا طَاوِيَان)) "اس میں ووحروف علت کے ہونے کی وجہ سے اس کولفیف کہا جاتا ہے اور لفيف دوسم يرب مفروق اورمقرون مفروق جيس وقى يقى اسكفاء كله كاتكم وعدد يعد كاطرت بجبداس كالم كليكاتكم رملي يرمي كاطرت ہ، اوراس طرح ہی اس کے اخوات (فاعل، مفعول وغیرہ) کا تھم ہے۔ اور اس سے امر ق، قِيا، فُوا، قِنى، فيافيْنَ اورنون تاكيد تقيله كماتھ قِنيَّ، قِيَانْ، قُنَّ، قِنَّ، قِينَانَ، قِينَانَ اورنون خفيف كساته قِينْ، قُنْ، قِنْ اوراس ي قاعل واق جَبَه مفعول مَوْقِيُّ اورظرف موقَّى اورآله مِنقَّى اورجبول ویقی یوفی آتا ہے۔ جبرلفیف مقرون جیسے طوی بطوی ان دونوں کے آخرتک اوران دونون کا تھم ناقص کے تھم کی طرح ہے اوران دونوں کے عین کلمہ

Collection Collection

ك تعليل نبيں كى جائے گى۔اى دليل كى وجہ سے جوكدا جوف كے باب ميں گذر چى ب-ادراس سامر إفو، إطُويًا، إطُولُ، إطُونُ، إطُونُ، إطُونَ، إطُويًا، إطُويْنَ اور نون تاكيد ك ماتھ إطُوِينَ، إطُوِيَان، إطُونَ، إطُونَ إطُويَان، إطُوبْنَانَ اورنون خفيف كماته إطُوِينُ، إطُونُ، إطُونُ اور الرَّيُّ عَيَ آبَ امراس طَرح كميس ك إرو، إرويا، إرووا، إدوى، إدويا، إدوين اورنون تاكيد كساتھ إِرْوِيَنَّ، إِرْوِيَانَ، إِرْوَوُنَّ، إِرْوِيَنَّ، إِرْوَيَانَ، إِرْوِيَانَ الرِ نون خفيفه كماته إروين، إروون، إروين اورجب آپ اس بات كااراده كرين كدآب ناقص اورلفيف مين نون تاكيدا حكام كى بيجيان حاصل كرين توپس آب حروف علت كى طرف غوركري اگرحروف علت بالكل حذف كرويخ كئے ہوں تو واپس لوث آئیں گے،اس لیے کہان کا حذف ساکن ہونے کی وجہ سے تھااوروہ اس وقت منعدم ہونے نون کے داخل ہونے کی وجہ سے اور اس کوفتھ دیا حائكافته ك فنف مونى كا وجرت جيس اطوين واعزون واروين جيما کہ اطویا میں تھا، اگر حرف علت مضم ہوں پس چرآ ہاس سے ماقبل میں غور كرين، اگر وه مفتوح بوتواس كى حركت كے تابع حركت دى جائے گى اوراس کے ماقبل کے خفیف ہونے کی وجہ سے جیسے اروون، اروین جیسا کہ فرمان باری تعالی میں ہے و کا تنسوا الفصل اور گروه مفتوح نه موتو خفت کے نہ یائے جانے کی وجہ سے اس کے ماقبل میں حذف کردیا جائے ، جیسے اطون جیسا كه اغزوا القوم اوريا امراة اغذى القوم مين باوراسم فاعل طاو آتا ہادراس کی واؤیس تعلیل نہیں کی جائے گی جیبا کہ طوی میں گذرا، اور آ الرعى سے يول كہيں گے، ريان، ريانان، رواء، ريا ريبان بھي آ تا ہاور اس کی واؤکویاء سے نہیں بدلا جائے گاجییا کہ سیاط میں ہوا تا کہ دواعلال جمع نہ ہوں اس واؤ کو بدلا جائے گا کہ جو عین کلم کے مقابلے میں ہواس کو یاء ہے بدلا جائے گا اوراس یا وکوہمزہ سے بدلا جائے گا کہ جولام کلمذکے مقابلے میں Tor Some Cultural

ہو۔ اور آپ تثنیہ مؤنٹ ہیں نصب اور جرکی حالت ہیں کہیں گے ریسین عطشین کی مثل۔ اور جب آپ یا متعلم کی طرف اضافت کریں گے تو آپ ریسی کی مثل۔ اور جب آپ یا متعلم کی طرف اضافت کریں گے تو آپ ریسی کہیں گے۔ پانچ یا آت کے ساتھ، ان ہیں سے پہلی یا ءوہ ہے کہ جو واؤ سے بدل کر آتی ہے اور وہ فعل کا میں کلمہ ہے اور دوسری یا فعل کا لام کلمہ ہا اور کو تھی یا عنصب کی علامت تیسری یا ءالف تا نیٹ سے بدل کر آئی ہوئی ہے، اور چوتھی یا عنصب کی علامت ہے اور پانچویں یا عظم کی ہے، جو کہ مضاف الیہ بن رہی ہے اور اس سے مفعول مطوی اور آلہ مطوی جبکہ مجبول طُوی یکٹوی اور ان مطوی اور آلہ مطوی جبکہ مجبول طُوی یکٹوی اور ان اشیاء کے لام کلمہ کا تھم تاقص کے تھم کی طرح ہی ہے اور ان کے میں کلمہ کا تھم طوی یطوی یطوی کے جم کی طرح ہی ہو گئے تھے اس کے اختلال کی وجہ سے اور اس کھم بھی طوی ہی کی طرح ہوگا۔ متابعت کی وجہ اعلال جمع نہیں ہوئے تو اس کا تھم بھی طوی ہی کی طرح ہوگا۔ متابعت کی وجہ اعلال جمع نہیں ہوئے تو اس کا تھم بھی طوی ہی کی طرح ہوگا۔ متابعت کی وجہ سے بیسے طویا، طاویان۔"

تشریع: اللفیف: یه مضاف الیه ہے اور اسم کا مضاف محذوف ہے اصل میں تقدیر عبارت یوں ہے "ای فی بیان آخگام اللّقیف" باقی السابع یہ اسم فاعل ہے۔ السبع ہے جس کامعنیٰ ہے ساتواں ہونا اور یہ باب فیّع یَفْتُح ہے ہے باقی رہی یہ بات کہ لفیف کو باقی سب ابواب ہے مؤخر کیا تواس کی وجہ یہ ہے کہ پیشل مرکب کے ہاور معتل المی حزف علت کے ساتھ مثل مفرد کے ہاور مفرد سابق ہوتا اور مرکب مسبوق ہوتا ہے اور اس کو لفیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوحروف علت لیے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو لفیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ دوحرف علت کمہ اللّی میں ہوں گیا تو ان دونوں کے درمیان حرف صحیح ہوگا یا نہیں ، پس اگر پہلی صورت ہو یعنی حرف صحیح دونوں ہروف علت کے درمیان میں ہوتو اس کا نامفروق رکھا جاتا ہے ، ان دونوں کے درمیان علی جانے کی وجہ سے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی حرف صحیح درمیان فارق کے پائے جانے کی وجہ سے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی حرف صحیح درمیان فارق کے پائے جانے کی وجہ سے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی حرف صحیح درمیان میں نہو بلکہ دونوں حرف علت سے ایک طرف ہوتو اس کا نام مقرون رکھا جاتا

ہے،اس لیے کدونوں حروف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

مَفُرُوق ومقرون بمفروق کو مقرون پرمقدم کیااس کی وجہ بی کھی کہ وہ خفیف ہاور خفیف ہاور خفیف کام میں اصل ہوا در خفیف ہوتا ہے فرع سے تو پس مفروق اصل ہوا اور مقرون اس کی فرع ہوئی۔

حُکُمُ فَائِها لِین وقی کا تھم وَ عَذَ کے تھم کی طرح ہی ہے اور یقی کا تھم واؤک گرنے میں یعد کے تھم ہی کی طرح۔

لامِهَا: وفی میں الف کے ساتھ تبدیلی میں لام کلمہ کا تھم رَمنی کے تھم کی طرح ہے اور یقی میں ساکن ہونے کا تھم مَرْ می کے تھم ہی کی طرح ہے۔

احواتها: اس کے اخوات سے مراداسم فاعل اور اسم مفعول کا فاء کھہ مراد ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ جو کلہ بھی ان کے حکم کے ساتھ مما ثلت رکھتا ہوفاء کلہ کے اعتبار سے یہاں اس حکم کی نفی ہے اور جو کہ واقی کے حکم کی طرح ہواور واعد اور موعود کے فاء کلہ کا حکم اور اس کے لام کلمہ کا حکم رام اور رمی کے حکم کی طرح ہواور واعد اور موعود کے فاء کلمہ کا حکم کی طرح ہو۔ ۔

اَلْاَهُوْ النَّصِعُول كَاصِل إِوْقِ، إِوْقِياً، إِوْقِيُواْ، اِوْقِيْ اوْقِيَاادر اِوْقِيْنَ ہے۔ وَاقِ النَّ كَاصِل وَاقِیْ ہے، لِی اِء پرضم تشل ہونے كى دجہ سے اِء كوساكن كرديا گيا تو تنوين اورياء كے درميان التقائے ساكنين ہوگيا، توالتقائے ساكنين كى دجہ سے ياء كوحذف كرديا تو وَاق ہوگيا۔

مَوْقِی اس کا تھم مورمی کے تھم کی طرح ہی ہے ان دونوں میں کوئی کی زیادتی نہیں ہے۔

مُوْقِی میم کے فتر اور واؤ کے سکون کے ساتھ اور اصل میں قاف کے فتر کے ساتھ۔اور اصل میں قاف کے فتر کے ساتھ۔اور مید تقیقت میں مُوْقِی ہے یاء کے ضمہ کے ساتھ تو یاء کو الف سے بدلا گیااس کے متحرک ہونے کی وجہ سے۔ پس کے متحرک ہونے کی وجہ سے۔ پس التقائے ساکنین کی وجہ سے التقائے ساکنین کی وجہ سے التقائے ساکنین کی وجہ سے

حذف كرديا تو مُوْفِيُّ ہوگيا۔

مِیقًی :اس کی اصل مودقی ہے،میم کے کسر اور واؤ کے سکون کے ساتھ واؤ کواس کے ساکن ہونے کی وجہ سے یا ہ سے بدل دیا اس کے ماقبل کے مکمور ہونے کی وجہ ہے تو میقی ہوگیا۔

عَینهٔ ما : لینی ماضی اورمضارع دونوں کاعین کلمه مراد ہے۔

لِمَا مَوْ يَعِينَ اس دليل كى بناء يركه جو يهل كرر كن بـ اوروه يه كهد دري ہونے کی صورت میں دواعلالوں کا جمع ہونا لا زم آتا ہے کہنے والے کے لیے بیا کہ جووہ كج أكرعين كلمه مين اعلال كيا جائے اور طوى مين لام كلمه كوضيح قرار ديا جائے تو پھر دو اعلال جعنبيں ہوتے اور يمي اولى ہاس ليے كدواؤ كاتفل زيادہ ہے برنست ياء كے تقل کے پس اس وقت کہا جائے گا طای تو اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ اس میں دوامر لازم آتے ہیں آیک تو مضارع کے لام کلمہ کا رفع اور وہ متروک ہے۔ پس اس کے مضارع میں کہا جائے گا، بطای اور دوسراامریہ ہے کہ وہ اس بات پر منفق ہوئے ہیں كداطراف ميں اعلال كرنا أمشيق بےطرف ميں واقع ہونے كى وجہ سے خطرے، آفت اوراس تبدیلی کا گمان کرنا اولی ہے جبکہ عین کلمہ وہ ایک قوی محل ہے پس اس میں واقع ہونے والاتغیرات ہے محفوظ ہوگا۔ قوت کے اعتبار ہے۔

الامو العني امرحاضر حكواى يَطُوى ســــ

اِطُورُ ١٤ بِس اگريول كها جائے كه واؤ كاضمه اس كے ماقبل كى طرف نقل كيون نبير کیا گیابا وجوداس کے کہ ضمیر وف علت میں سے واؤیر لیل ہوتا ہے۔ جیبا کہ ضمہ قیو ا میں یاء سے نقل کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ واؤ کے بغیر بھی ثقل میں ہے تو اس کا جواب بید یا گیا کہ فرق واضح ہے وہ اس طرح کہ قبو امیں کسرہ سے ضمہ کی طرف خروج لازم آتا تھا، بخلاف اطوو کے۔

بنون المتاكيد يعني امر حاضر ك نون تاكيد تقيله ك ماته العال ك وقت طُوَی یَطُوِی ہے۔ بالخفيفه: يعني امر حاضر كنون تاكيد خفيفه كماتهد اتصال كو وتت طوى

یطوی سے۔

الرِّیُّ: کر و کے ساتھ ،سیراب ہونا ،تازگی حاصل ہونا جیے کہ کہا جاتا ہے مِن آین ریکم لیخی تمہاری سیرانی کہال سے ہے۔اور الرَّیُّ فتحہ کے ساتھ ای من این یوی الماء کہ یانی کہال و یکھا گیا۔

اد و و ابیاصل میں إِدْ وَیُوْاتھا۔ اِسْمَعُوْا کے دزن پرتویاء کوالف سے بدل دیا گیا اس کے متحرک ہونے اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے تو اجتماع ساکنین ہوا ان میں ایک واؤ ضمیر جمع مذکرتھی اور دوسرالام کلمدتھا۔ اور وہ الف ہے جو کہ یاء سے بدل کر آئی ہوئی ہے، پس الف کوحذف کردیا گیا تو اِدْ وُوْا ہروزن اِفْحُوْا ا ہوگیا۔

اِذَا اِدَدُتَ جب مصنف برائت نے ناقص اور لفیف کے احکام اور بیان کیا تواس کے ساتھ نون تا کید تقیلہ اور خفیفہ کے متصل ہونے کے وقت حذف، اثبات اور متحرک ہونے کوان دونوں میں بیان کر چکے تو اب ایک ایسا کلی ضابطہ بیان کررہے ہیں کہ جس کے ذریع ان کر دونے علت کے احوال معلوم ہو کئیں گئے کہ جو ناقص اور لفیف کا آئر میں ہوتے ہیں ان کے حذف ہونے اور ان کے ثابت رہنے کے اعتبار سے اور نون تاکید تقیلہ کے اقتبال کے وقت ان حروف علت کا واپس لوٹ آنا اور اتصال کی وجہ سے ان کا متحرک ہونا بیان کرنا معلوم ہوگا، تو اس وجہ سے کہا اِذَا اَرَدُتَ اللّٰح

حروف العلة بینی وہ حروف علت جن کے ساتھ نون تاکید مصل ہو لفظا یا تقدیراً۔ تُرکۃ بینی نون تاکید کے اتصال کے وقت محذوف حلت واپس لوث آتا ہے اس عذر کے باقی ندر ہنے کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے حذف کیا گیا تھا۔

بِدُخُول النون: بیاس لیے کہ کہا کہ نون تاکید کا ماقبل متحرک ہی ہوتا ہے۔ تاکہ اجماع ساکنین نہ ہوسکے۔

تُفْتَحُ بِعِنْ حرف علت کوفتر دی جائے گی جبکہ مفرد ندکر ہوخواہ حاضر ہویا غائب ہو - فتر کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اور مفرد کھل کی وجہ ہے۔ اطوین النے بیبال پرتین مثالیں لائے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ محذوف کا ماقبل متحرک ہو کی بھی حرکت کے ساتھ مفقوح ہو یا مضموم یا مکسور تو بہر حال جوصورت بھی ہوحرف علت ہر حال میں لوٹ آئے گا۔

اطویا بینی اطویا میں حمن علت لوٹایا گیا ہے جبکہ اطو میں سکون کی وجہ سے اس کو حذف کردیا گیا تھا۔ پس جب سکون داخلی کا عذر زائل ہوگیا تو محذوف واپس لوٹ آیا۔ اور اس طرح ھی اطوین میں ہے، سکون ہی کی وجہ سے حذف کیا گیا اور جب نون تاکید ثقیلہ کے اتصال کے وقت سکون زائل ہوگیا تو محذوف واپس لوٹ آیا۔

مفتوحا: حرف علت وہ ضمیر ہے الف کے علّاوہ پس الف باقی رہا اپنے حال پر جسے ادویان۔

## كما في قوله تعالى الخ:

یعنی اس کوحرکت دی جائے گی مثل حرکت دینے اللہ کے فرمان اقد سی کی طرح و لا تنسو الله می اللہ میں جب فضیلت (الفضل) کا سے اصل میں لا تنسو اتھا واؤ کے سکون کے ساتھ ہیں جب فضیلت (الفضل) کا اتصال ہوا تو واؤ اور لام کے درمیان التقائے ساکنین ہوا تو واؤ کو ضمہ کی حرکت دے دی گئی اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اور حرکت کی اتباع کرتے ہوئے اور ما قبل کے خفیف ہونے کی وجہ سے

تُحُذُفُ لِعِنَ وه حرف علت جو كَضمير ہے۔

نحو اطون : بیاصل میں اطوو اتھا، پس داؤ ضمیر حذف کردی گئی ضمہ پراکتھاء کرتے ہوئے اس بات پردلالت کرنے کی وجہ سے کہ یہاں پہلے داؤ موجودتھی۔ پس اگر پوچھا جائے کہ داؤ علامت ہے اور علامت تو حذف نہیں کی جاتی ہے پی مناسب تو یہ تھا کہ اس واؤ کو حذف کرتے کہ جوعین کلمہ کے مقابلے میں تھی تو اس کے جواجہ میں میں بیکہوں گا کہ حذف ایک تغیر ہے اور تغیر آخر کے زیادہ لائق ہے۔ اور اسی وجہ شے کلمہ کے آخر میں اعلال نہیں کیا گیا تو اس کے وسط میں بھی اعلال نہیں کیا جائے گا اس کے توسط کی وجہ سے محفوظ ہونے سے باتی رہی ہیہ بات کہ علامت کا حذف کرنا تو جائز نہیں ہے ہیاس وقت ہے کہ جب اس کے حذف پر کوئی دلیل نہ ہواور جس وقت اس کے حذف کوئی چیز دلالت کرنے والی موجود ہوتو پھر اس کا حذف جائز ہے جس طرح کے واؤ کے حذف ہونے ضمہ دال ہوتا ہے اور یاء کے حذف ہونے پر کسر و دال ہوتا ہے۔

اعزوا المقوم اليمنى اس حف علت كوحذف كرنا كه جوشمير مونون تاكيد كے داخل مونے كے وقت التقائے ساكنين سے بيخ كى وجہ سے جيسا كدنون تاكيد كے علاوہ كى دوسر سے ساكن كے ساتھ الفال كے وقت حذف كرديا جا تا ہے ليكن وہ صرف تلفظ كرنے ميں حذف موتا ہے كون تاكيد ميں حذف موتا ہے كون تاكيد كلمه ميں داخل (كلم كا جز) مونے كے تم ميں شامل ہے، يس كلمه اس كى وجہ سے بنى ہوگا جيسے كدم كرہ بخلاف مفعول كے داس ليے كدوه كلام ميں فضلہ ہے۔

وَ لَا يُعَلُّ : اعلال شبیں ہوگا لیتی اس کوالف سے نہیں بدلا جائے گا۔ جبیہا کہ قائل اور بانع میں گذرااور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور حرف سے بدلا جائے گا۔

طوی بینی جس طرح طوی بطوی میں اعلال نہیں ہوا اس میں بھی نہیں کیا جائے گااس لیے کہ اعلال فعل کے تابع ہو کر کیا جاتا ہے، پس جب اصل میں اعلال صحح ہوگا۔ تو تابع (فرع) میں بھی صحح ہوگا۔

ریان این اسم فاعل الری سے ریان آتا ہے۔ فعلان کے وزن پراس لیے کہ صیغہ صفت دوی یووی سے ماضی میں میں کے کرہ کے ساتھ آتا ہے اوراس کے فتح کے ساتھ مضارع میں فعلال کے وزن پر آتا ہے اور شنیہ فعلانان کے وزن پر ہے۔ جیسا کہ کہے گاتو رجل ریان، رجلان ریانان نذکر کی بحث میں جبکہ مؤنث کی بحث میں بہکہ مؤراس سے فعلاء کے وزن پر اور شنیہ فعلیان کے وزن پر آتا ہے جیسا کہ امراق ریان ریان، نسوة رواء باقی ربی ہے بات کہ اس کی اصل رویان ہے، پس واؤکویاء سے بدل دیا گیا واؤاوریاء کے اجتماع کی وجہ سے ان دونوں میں سے اول ساکن تھا۔ تویاء کایاء میں ادغام کردیا۔

ایضاً بین مصدر پرنصب ہاس کی نقدیر اص آیضًا ہے۔ لین رَجَعَ رَجُوعًا مُونث کے لفظ پر۔

و لا تُخعَلُ بيهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے اور وہ سوال بيہ كدا گريوں كہا جائے كہ مناسب بيہ ہے كداس كى واؤكوياء سے بدلا جائے ياء كے ساتھ قلب كى علت كى وجہ سے اور وہ واؤكا ساكن ہونا ہے واحد ميں اور جمع ميں اس كاكسرہ كے بعد الف سے يملے واقع ہونا ہے۔

تکما فی سیاط: کاف یہاں پر محل مضوب ہے اس وجہ سے کہ وہ صفت ہے مصدر محذوف کی یاواؤکو بالکل یا نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ اس کو سیاط میں بنایا گیا ہے۔ قلب الواو بدل البعض ہے بدل الکل ہے۔

قلب الیاء ایس اگر آپ یول کہیں کہ دونوں اعلال جائز نہیں ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی حرف میں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی حرف موجود ہوتو پھر جائز ہے، جبیبا کہ یقی میں ہوااس لیے کہ اس کی اصل یوقی ہے بس واؤ کی تعلیل حذف کے ساتھ کی گئی اور یاء کی تعلیل ساکن کرنے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان قاف کے آجانے کی وجہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ الف ایک کلی واسطہ ہے اس کے سکون کے لوم کی وجہ سے اور واسلی ہیں ہے اور واسطہ وہی معتبر ہوتا ہے کہ جواصلی ہو۔

عطشین بعن وزن میں اس لیے کدوہ دویا وَں کے ساتھ ہے۔

دَیّق بین یا مشده مفتوح بھی آتی ہے اور مخففہ مفتوحہ بھی آتی ہے۔ پھریاء مشده مفتوحہ بھی آتی ہے۔ پھریاء مشده مفتوحہ بھی مفتوحہ بھی مفتوحہ جب کی مفتوحہ جب کی اضافت کی جائے حالت نصب میں یائے متکلم کی طرف اور اگر اس کی جگہ یوں کہا جائے کہ جب تو اس کو اپنی ذات کی طرف تعنی یائے متکلم کی طرف مضاف کرے تو بیزیادہ مختصر ہوگا۔

مطوِی نیامشددہ کے ساتھ واؤ مکسورہ کے بعد کداس کی اصل مطووی ہے پس دوسری واؤ کو پاء سے بدل دیا گیا اور پھریاء کا پاء میں ادغام کر دیا تو مطوی ہوگیا۔ الموصع اس سے مراد خرف مکان اور ظرف نے زمان دونوں مراد ہیں۔ طوی یطوی کے میم کے فتہ اور واؤکے بھی فتہ کے ساتھ جبکہ طاء کے سکون کے ساتھ ہوگا۔ اور اس یاء کوالف سے بدل دیا گیا کہ جو قلب کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے الف کے ساتھ اور یاء کامتحرک ہونا اور اس کے ماقبل کامفتوح ہوتا ہے۔

مِطُونَّی : میم کے کسرہ طاء کے سکون اور وا وَ کے فتحہ کے ساتھ اور اس یاء کوالف سے بدل دیا گیا الف کے ساتھ قلب کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے اور علت یاء کا متحرک ہونا اور اس کے ماقبل کامفتوح ہونا ہے اور کسی مانع سے خالی ہونا ہے۔

یطوری بین جس طرح یا عوساکن کیا گیا اور حذف کیا گیا ہے رام کے اندرتو بالکل اس طرح طاو اندر بھی ساکن کیا گیا اور حذف کیا گیا۔ اور جس طرح یا عو مومی میں اپنی حالت پر رکھا گیا ای طرح ہی مطوی میں یا عکو باتی رکھا گیا اور جس طرح یا عکو مقومی و مومی میں بدلا گیا۔ مقومی و مومی میں بدلا گیا۔

الّتی ایعی اس کلمدیں جو کی صیغہ میں ہوان اشیاء کے صیغوں کی طرح اور اس میں تقدیراً عین کے اعلال کی طرح دواعلال جمع نہ ہوں، جیسا کہ طاؤیان میں جو کہ طاو فاعل کا تثنیہ ہے اور طاو فاعل ہے طوی بطوی سے۔

اِ خُتَمَعَ بِینِ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم آلداعلال اور تقیح بینی اعلال نه ہونے کے حق میں برابر میں۔

طویا بیں اگر طویا کے عین کلمہ میں اعلال کیا جائے تو اعلالین (دواعلالوں) کا اجتماع لازم آئے گا مگریہ طوی کی اتباع کرتے ہوئے اس میں اعلال نہیں کیا جائے گا اور بالکل ای طرح طاویان ہے، اس لیے کہ اگر اس میں واؤ کا اعلال ہوالف کے ساتھ بدلنے میں یا اس کوساکن کرنے کے ساتھ اس پر کسرہ کے تقیل ہونے کی وجہت تو اس صورت میں دواعلال جمع نہ ہوں گے مگریہ کہ اس کو طُوِی پرمحول کرتے ہوئے اس صورت میں دواعلال جمع نہ ہوں گے مگریہ کہ اس کو طُوِی پرمحول کرتے ہوئے اعلال نہ کیا گیا۔

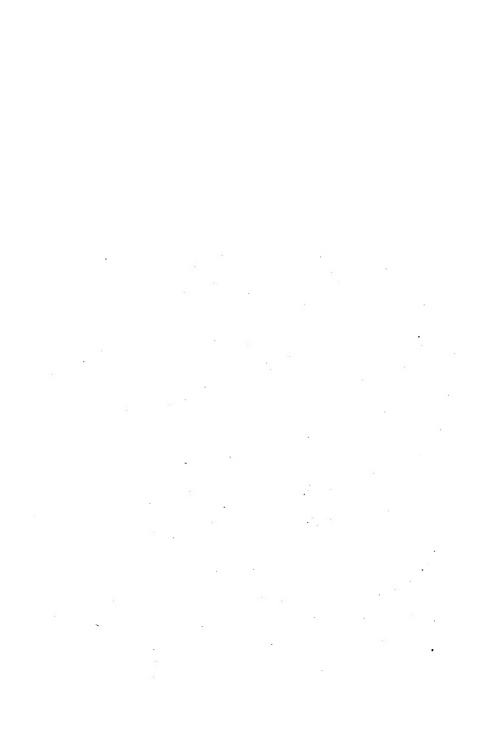

























